

صحاح بیندان میسندین مشہور عثرین اوران کی کتابول کافتیسلی تعارف

المريك الأرابي المريك الأرابي المريك الأرابي المريك الأرابي المريك الأرابي المريك الم

ناشر والمستقلم المستقلم المست

# معرف عطا أور أور اك كالعارف

معل مِنهُ الن مصنفين المشهوري ثبن اوراك كى كما إلى كالفعيل تعارف



منت خ الحدمث الأماليا المخالفات مهتم عامِعة فارُوتيت رُكِرِي



ناشِر منگنبنگفازوفینی منگنبنگفازوفینی ناه نصل کادن مری کرای

#### جمله حقوق تجق مكتبه فاروقيه كراجي محفوظ ہيں

محد ثنين عظام 1426ھ / 2005ء

m\_farooqia@hotmail.com



نزد جامعه فاروقیه، شاه فیصل کالونی نمبر 4 کراچی 75230، پاکستان فون: 4575763، کون

Near Jamia Farooqia,Shah Faisal Colony # 4, Karachi Tel:021-4575763



#### نحمده ونصلي على رسو له الكريم

اللہ جل شانہ نے محض اپنے فضل وکرم سے گزشتہ تقریباً نصف صدی سے اوادیث کی کتابیں پڑھانے کی توفیق عطا فرمائی ہے، صحاح ستہ اور دوسری کتب حدیث کا سالہ اسال درس ہوتارہا، ہر کتاب کی ابتدا ہیں مصنف اور کتاب کا تعارف کرانے کا معمول عام ہے، ہمارے درس ہیں بھی یہ معمول جاری رہا اور کتاب کوشروع کرنے سے پہلے اس کتاب کے مصنف کے حالات تفصیل کے ساتھ بیان کئے جاتے اور کتاب کی خصوصیات اور تعارف پر مفصل گفتگو کی جاتی ، مختلف سالوں میں طلبہ اس کو قلمبند کرتے رہے، اس طرح صحاح ستہ (صحیح بخاری ، صحیح مسلم، سنن تر نہ کی، سنن ابی داؤد، سنن نسائی، سنن ابن ماجہ) محال میں نہیں مور ہاتھا۔ کے علاوہ مؤطا امام مالک، مؤطا امام محمد اور طحاوی شریف .....حدیث کی ان نو معیاری کتب اور ان کے مصنفین کے قصیلی حالات الجمد للہ قلمبند ہوگئے ، کی سال پہلے کتابی شکل میں سے اور ان کے مصنفین کے تفصیلی حالات الجمد للہ قلمبند ہوگئے ، کی سال پہلے کتابی شکل میں سے مرتب بھی ہوگئے اور اس کی کتابت بھی ہوگئے تھی کی تحقیق و تخریخ اور حوالہ جات کا کام اس پر مرتب بھی ہوگئے اور اس کی کتابت بھی ہوگئی تھی کی تعلیم ہوگئی تھی کی ترک بیا ہور ہاتھا۔

الله جزائے خیر دے جامعہ فاروقیہ کے سابق استاذ مولا نا عبدالا حدصاحب کو انہوں نے اس کی تحقیق وتخ تا کی ذمہ داری قبول کی اور بڑی محنت اور دلچیسی کے ساتھ اس کام کو بائی تھیل تک پہنچایا، مولوی حبیب الله ذکر یا اور مولوی سلیم الله ذکریانے پروفوں کی تصبیح میں تعاون کیا۔

امیدے کہ بیر کتاب نہ صرف دورۂ حدیث کے اساتذہ اور طلبہ کے لیے مفید ہو

گی بلکہ عام لوگ بھی ان عظیم شخصیات کے حالات اور علمی کارنا موں کو پڑھ کرا پنے ایمان میں تازگی اور قلب دروح میں بالیدگی محسوں کریں گے۔

الله جل شانة اس كوقبوليت عطا فرمائيس اور بهارے ليے اور پڑھنے والول كے كياس كوذ خيرهُ آخرت بنائيس \_ آمين

وصلى الله تعالىٰ على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين\_

مرسترخان المرازم المرا

.

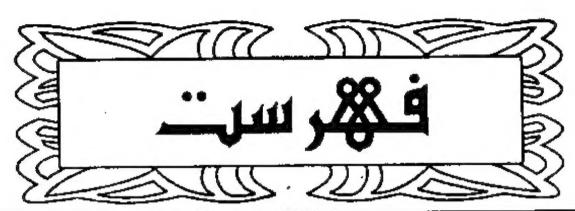

| صفحہ        | عنوان                                 | نمبرشار |
|-------------|---------------------------------------|---------|
|             | امام بخارى رحمة الشرعليه              |         |
| 1/          | نام ونسب                              | 1       |
| 14          | ولاوت ووفأت                           | ۲       |
| 11          | مخضرحالات اورتعليم                    | ٣       |
| rr          | بے مثال حافظہ                         | ۴       |
| 100         | امام صاحب کے علمی اسفار               | ۵       |
| 14          |                                       | ۲       |
| 14          | ان رحلات میں امام صاحب کی تنگدستی     |         |
| M           | امام بخاری رحمة الله علیه کافضل وشرف. | ٨       |
| 19          | احتياط وتقوى                          | 9       |
| 19          | علمی و قار کی حفاظت                   | 1+      |
| 1           | حبياك بيش                             | 11      |
| P1          | یفسی                                  | ır      |
| 77          | حدیث پرمل کااہتمام                    | 11"     |
| ٣٣          | نشانه بازی میں مہارت                  | ۱۳      |
| <b>  ~~</b> | شوق عبادت                             | 10      |
|             |                                       |         |

| صفحه | عنوان                                                  | نمبرشار |  |
|------|--------------------------------------------------------|---------|--|
| ماسا | قبوليتِ دعاء                                           | ΙΥ      |  |
| ٣    | عللِ حدیث کی معرفت میں انفرادیت                        | 14      |  |
| ra   | نقدوجرح كے سلسلے ميں امام بخارى رحمة الله عليه كاطريقه | ۱۸      |  |
| 72   | امام بخارى رحمة الله علم الله علم كي نظر ميس           | 19      |  |
| 24   | ابتلاء ووصال                                           | ۲٠      |  |
| 49   | يېلى جلاوطنى                                           | 71      |  |
| 4۴)  | دوسرى د فعداخراج                                       | **      |  |
| اس   | تىسرى مرتنبە جلاوطنى                                   | . **    |  |
| 2    | ا پنے وطن بخارا میں آ زمائش                            | **      |  |
| ندا  | ایک بشارت                                              | ro      |  |
| 72   | تصانیف                                                 | 24      |  |
| ۳۸   | بخاری شریف کا نام                                      | 12      |  |
| 4    | سبب تاليبِ شيخ سخاري                                   | **      |  |
| ۵+   | تالیف کی ابتداء وانتهاء                                | 19      |  |
| or   | صحیح بخاری کا ایک امتیاز                               | ۳.      |  |
| ۵۳   | تعدادِروایاتِ شجیح بخاری                               | m       |  |
| ٥٣   | میزان کل احادیث بدون تکرار                             | 2       |  |
| ۵۴   | موضوع کتاب                                             | ٣٣      |  |
| ra   | شروطِ سيح بخارى                                        | ماساء   |  |
| ۵۹   | خصائص صحیح بخاری                                       | ra      |  |

. .

| صفحه | عنوان                                                                                                                      | نمبرشار |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 71   | ثلاثيات.                                                                                                                   | ٣٦      |
| 44   | فصل اول: تراجم بخاري                                                                                                       | P2      |
| 400  | باب: بلاتر جمه                                                                                                             | 7%      |
| 42   | فصل ثانی:ا ثبات ِتراجم                                                                                                     | ٣9      |
| ۸۲   | تراجم کی قشمیں                                                                                                             | ۴۰۸     |
| AF   | تراجم ظاہرہ                                                                                                                | ۳۱      |
| ۸F   | تراجم خفيه                                                                                                                 | ۲۳      |
| ۷۱   | فضائل جامع صحيح بخاري                                                                                                      | mm      |
| ۷٣.  | أصح الكتب بعد كتاب الله: مجيح البخاري.                                                                                     | ماما    |
| 20   | ایک غلط نبی کااز اله                                                                                                       | గాప     |
|      | امام سلم رحمة الله عليه                                                                                                    |         |
| 24   | نب وسبت                                                                                                                    | ۳٦      |
| 24   | مخضرتار یخ نیشا بور                                                                                                        | 174     |
| 44   | ونیائے اسلام میں سب سے پہلا دارالعلوم                                                                                      | MA      |
| 4    | ولادت                                                                                                                      | . 14    |
| 49   | ساع حديث                                                                                                                   | ۵٠      |
| .49  | علمي رحلات بمشهوراسا تذه وتلامذه                                                                                           | 101     |
| ۸۰   | علمی رحلات ،مشہوراسا تذہ و تلا مذہ<br>امام مسلم رحمة الله علیہ کے وہ اسا تذہ جن کی روایت سیح مسلم میں نہیں<br>صلیهٔ مبارکہ | or      |
| Ar   | مليهٔ مباركه                                                                                                               | ٥٣      |
|      |                                                                                                                            | 1       |

. . .

.

•

• •

| 1 |      |                                |         |
|---|------|--------------------------------|---------|
|   | سفحه | عنوان                          | نمبرشار |
|   | ۸t   | سيرت داخلاق                    | ۵۳      |
|   | ۸۲   | خراج عقيدت                     | ۵۵      |
|   | ۸۳   | وفات كاالمناك واقعه            | 10      |
|   | ۸۵   | امام سلم رحمة الله عليه كامسلك | 02      |
|   | ٨٧   | تصانف                          | ۵۸      |
|   | ۸۷   | وجيرتاليف صحيح مسلم            | ۵۹      |
|   | ۸۷   | 1                              | 4+      |
|   | 14   | زمانهُ تأليف                   | Äl      |
|   | 9+   | تعدادِروايات                   | 44      |
|   | 9.   | تراجم دا بواب                  | 44      |
|   | 91   | کیا تھے مسلم جامع ہے؟          | 40      |
|   | 92   | خصوصیات صحیح مسلم              | ar      |
|   | 44   | صحیح مسلم کی شرا نظ            | 77      |
|   | 1++  | حديثِ معنعن                    | 44      |
|   | 1+1  | روا قِمسلم                     | AF      |
|   | ا+ل  | ضروری تنبیه                    | 49      |
|   | 1+0  | شروح وحواشي                    | ۷٠      |
|   |      |                                |         |

7:

.

·.

.

,

,

.

,

| صفحه | عنوان                                  | نمبرشار |
|------|----------------------------------------|---------|
|      | الم نساني رحمة الشعليه                 |         |
| 1•4  | نام ونسب ونسبت                         | ۷۱      |
| 1+4  | شخقین نساءاوروجه بشمیه                 | 44      |
| 1•٨  | ولادت                                  | ۷۳      |
| 1+9  | ایتدانی تعلیم اور علمی رحلات           | ۷٣      |
| 11+  | اسا تذه                                | 20      |
| 111  | تلاغمه                                 | 44.     |
| 111  | امام نسائی کاعلمی مقام                 | 44      |
| 1111 | حلیهاورطرز زندگی                       | 41      |
| 111  | تقویٰ ودلیری                           | 49      |
| IIM  | امام نسائی اور حارث بن مسکین کا واقعه  | ۸٠      |
| HM   | وفات                                   | ۸۱      |
| אוו  | امام نسائی پرتشیع کاشبه                | Ar      |
| HA   | مسلک                                   | ۸۳      |
| IIA  | امام اعظم رحمة الله عليه اورامام نسائي | ۸۳      |
| ITT  | تصانیف                                 | ۸۵      |
| ١٢٣  | وجيرتصنيف                              | ۲A      |
| Irr  | سنن کیمرٰی اور سنن صغریٰ میں فرق       | ۸۷      |
| IFY  | سنن نسائی کی اہمیت اور خصوصیات         | ۸۸      |
|      |                                        |         |

| صفحه   | عنوان                                                      | تمبرشار |
|--------|------------------------------------------------------------|---------|
| 11/2   | شرائط                                                      | ۸۹      |
| ITA    | سنن نسائی پرصحت کااطلاق                                    | 9+      |
| 119    | شروح وتعليقات                                              | 91      |
|        | الم الوداؤدر حمة الله عليه                                 |         |
| ا۳۱    | ولارت                                                      | 92      |
| ۱۳۱    | نسب ونسبت                                                  | 92      |
| ١٣٣    | پيدائش                                                     | 917     |
| IPP    | ابتداء يخصيل علم اورعلمي رحلات                             | 90      |
| ١٣٣    | مثائخ                                                      | 44      |
| 100    | تلانده                                                     | 94      |
| 124    | وفات                                                       | 91      |
| 124    | ز ہروتقوی ،اخلاق وعادات اور آپ کی شخصیت دوسرے علماء کی نظر | 99      |
| ١٣٩    | امام ابودا ؤ دبحثیت فقیه                                   | 100     |
| 14.    | مسلک                                                       | 1+1     |
| 101    | تاليفات                                                    | 1+1     |
| 104    | نرمانهُ تأليف                                              | 1+1"    |
| ١٣٢    | تعدادِروايات                                               | 1+14    |
| الماما | منتخيات                                                    | 1+0     |
| الدلد  | شرا نط وخصوصیات                                            | 1+4     |
| ורץ    | ضروری تنبید                                                | 1+4     |

:

| صفحه | عنوان                                  | تمبرشار |
|------|----------------------------------------|---------|
| 102  | ماسكت عنها بودا وُ د كى بحث            | 1•Λ     |
| 100  | سنن ابودا ؤ دمیں کوئی حدیث ثلاثی نہیں  | 1+9     |
| 104  | سنن ابودا ؤ د کے نسخے                  | 11+     |
| ۱۵۸  | سنن ابودا وُ <b>دابل فن</b> کی نظر میں | 111     |
| 14+  | شروح وحواشی ومختصرات                   | ffr     |
|      | الم مر مذى رحمة الله عليه              |         |
| 142  | نسب ونسبت                              | 111"    |
| יארו | ا بولیسی کنیت رکھنا                    | 110     |
| 142  | ولادت ووفات                            | 110     |
| 172  | كياامام ترندگ پيدائش نابينا تھے؟       | IIT     |
| AFI. | محصيل علم                              | 114     |
| AYI  | حيرت انگيز ما فظه                      | HA      |
| 149  | جلالتِ قدر                             | 119     |
| 141  | امام تزیدی ابن حزم کی نظر میں          | 114     |
| 124  | شيوخ وتلا مذه                          | 171     |
| 121  | تصانف                                  | 177     |
| 120  | مسلک                                   | 144     |
| 141  | كتاب كانام                             | irr     |
| 140  | عادات امام تر مذی رحمة الله علیه       | 110     |

. ...

-

. . .

•

| صفحه | عنوان                              | نمبرشار |
|------|------------------------------------|---------|
| 149  |                                    | 124     |
| 1/1  | بعض اصطلاحات کی تشریح              | 112     |
| IΛI  | هذا مديث يح                        | ITA     |
| fΛI  | صحیح کی دوشمیں ہیں.                | 119     |
| IAI  | هذا حديث حسن                       | 114     |
| IAI  | حسن کی بھی دوشمیں ہیں              | اسما    |
| IAI  | ابن تيميه كاقول اوراس كامحا كمه    | ۱۳۲     |
| IAY  | هذا حديث حسن شيح                   | 11-1-   |
| YAL  | هذاالحديث الشخشي في هذاالباب واحسن | الماسوا |
| ۱۸۷  | هومقارب الحديث                     | 100     |
| ١٨٧  | هذا حديث مضطرب وهذا حديث فيهاضطراب | 114     |
| IAA  | هذا حدیث غیرمحفوظ                  | 12      |
| 1/19 | هذا حدیث حسن غریب                  | ITA     |
| 19+  | هذا مديث جيد                       | 11-9    |
| 195  | هذا حدیث مفسر                      | 114     |
| 191  | قد ذهب بعض ابل الكوفة              | 11      |
| 191  | بعض ابل الرائے                     | irr     |
| 197  | قیاس کی حثیث                       | ١٣٣     |
| 191  | شروح ومختصرات                      | الدلد   |

| صفحہ        | عنوان                              | تمبرشار |
|-------------|------------------------------------|---------|
|             | الم ما بن ماجه رحمة الشرعليه       |         |
| <b>r</b> +1 |                                    | ira     |
| 141         | سيت                                | ורץ     |
| <b>*</b>    | شخفيق ابن ملجبه.                   | 102     |
| r.m         | شهرقزوین                           | IMV     |
| <b>7.</b> m | ولادت                              | ١٣٩     |
| 4+14        | ابتدائی تعلیم اورعلمی اسفار        | 10+     |
| 4+14        | شيوخ                               | 101     |
| r+0         | تلانده اور راويانِ سنن             | 101     |
| r+0         | وقات                               | 100     |
| r+0         | ا ما م ابن ماجه ائمه من کی نظر میں | 100     |
| 144         | امام ابن ماجه بحيثيتِ مفسر ومورخ   | 100     |
| r+A         | مسلک                               | 107     |
| <b>۲+</b> Λ | تعداد ابواب واحاديث                | 104     |
| r+9         | خصوصیات اورا قوال علماء            | 101     |
| rir         | ,                                  |         |
| 716         | 1 21 1 27                          |         |
| MI          | شروح                               | 141     |
|             |                                    |         |

. .

| صفحه | عينوان                              | تمبرشار |
|------|-------------------------------------|---------|
|      | امام ما لك رحمة الشرعليه            |         |
| 119  | نسب ونسبت                           | 144     |
| 119  | ا يوعامر                            | 1414    |
| 771  | امام صاحب کے چپار بھے بن مالک       | וארי    |
| 771  | امام صاحب کے دوسرے چپانافع بن مالک  | arı     |
| 771  | امام صاحب کے تیسرے چیااولیس بن مالک | 144     |
| 771  | امام صاحب کی والده                  | 142     |
| 777  | ولادت                               | AFI     |
| 777  | وفات                                | 179     |
| 777  | حليه ولباس                          | 14+     |
| 777  | تحصيلِ علم                          | 141     |
| 777  | درس وتدريس                          | 127     |
| 227  | وقاریبس درس                         | 144     |
| 774  | مسائل بتانے میں کمال احتیاط         | 120     |
| 172  | امام صاحب دوسرے اہلِ علم کی نظر میں | 120     |
| rth  | امام ما لك اورامام اعظم كے تعلقات   | 124     |
| 779  | دورا بتلاء                          | 144     |
| 444  | اسا تذه                             | 141     |

| صفحه                       | عنوان                                   | نمبرشار |
|----------------------------|-----------------------------------------|---------|
| 241                        | تلا غره                                 | 149     |
| <b>۲</b> ۳۲                | ا تالیفات                               | 1/4     |
| 444                        | مؤ طاکی تاریخ ،وجه تصنیف اوروجه تشمیه   | IAI     |
| rmm                        | تعدادِروايات                            | IAT     |
| ١٣١٢                       | رواةٍ مؤطااور شخول كى تعداد             | IAT     |
| 72                         | مؤطاكے جارمشہور نسخے                    | 11/1    |
| 119                        | قضائلِ مؤطأ                             | 110     |
| 44.                        | شروح                                    | IAY     |
|                            | امام محرر تمة الشرعليه                  |         |
| <b>* * * * * * * * * *</b> | نسب ومولد                               | 114     |
| 774                        | فات                                     |         |
| +44                        | بنداء تعليم اورامام ابوحنيفه ي شرف تلمذ | 1 1/19  |
| 444                        | لمی انبهاک                              | 19+     |
| 200                        | ام محمد رحمة الله عليه تحيثيتِ فقيه     | 191     |
| 444                        | ام محدر جمة الله عليه محيثيت محدث       | .1 197  |
| 172                        | ام محدر حمة الله عليه تحيثيت لغوى       | 197     |
| 172                        | م محمد رحمة الله عليه بحيثيتِ قاضي      | 11 190  |
| 444                        | م محمد کے تلامذہ                        | 11 190  |

•

| صفحه | عنوان                                                         | نمبرشار      |
|------|---------------------------------------------------------------|--------------|
| 444  | امام محمداور فقه مالکی کی تدوین                               | 197          |
| 10+  | امام محررهمة الله عليه اورامام شافعي رحمة الله عليه كے تعلقات | 194          |
| rai  | تصانیفِ امام محمد رحمة الله علیه                              | 191          |
| rom  | مؤطا بروايت امام محمد، أيك تقابلي جائزه، عادات وخصوصيات       | 199          |
| raa  | تعدادِروايات                                                  | <b>!</b> *** |
| raa  | شروح وحواشي                                                   | 1-1          |
|      | امام طحاوى رحمة الله عليه                                     |              |
| ran  | نىپ ونىپىت                                                    | r+r          |
| TOA  | از دی                                                         | r+r          |
| 109  | <i>چر</i> ی                                                   | 4+14         |
| 109  | مصری                                                          | r-0          |
| 109  | طحاوی                                                         | <b>r</b> +4  |
| 109  | ولادت ورحلت                                                   | r.2          |
|      | امام طحاوی کی صحاح ستہ کے مصنفین سے معاصرت                    | <b>۲</b> +Λ  |
| וציו | اور بعض اساتذه میں مشارکت                                     |              |
| וציז | اساتذه وتلائده                                                | r+9          |
| 747  | امام طحاوی کافقهی مسلک                                        | <b>11</b> +  |
| 444  | طبقات فقهاءِ حنفیه میں امام طحاوی کامقام                      | MII          |

.

. .

.

.

| صفحه | عنوان                             | تمبرشار |
|------|-----------------------------------|---------|
| 444  | امام طحاوی بحیثیتِ مفسر           | rir     |
| 740  | امام طحاوي اورعكم قرات            | rim     |
| 240  | ا مام طحاوی اور علم لغت           | ۲۱۳     |
| 744  | ا مام طحاوی ائمه من فن کی نظر میں | 110     |
| 147  | امام طحاوی مخالفین کی عبارت میں   | riy     |
| AFT  | تصانیف                            | 112     |
| 14+  | معانى الآ تار كامخضر تعارف        | ria     |
| 121  | شروح معانی الآثار                 | MA      |



.

# امام بخارى رحمة التدعليه

نام ونسب

محدین استعبل بن ابراہیم بن المغیر و بن بروزبد(۱) بن بذؤبدالجعفی البخاری ..... عام طور پر تاریخ کی کتابوں میں امام صاحب کا نسب بروزبہ تک مذکورہے، البتہ علامہ تاج الدین بکی رحمۃ اللہ علیہ نے "طبقات کبری" میں بذؤبہ(۲) کا اضافہ فرمایا ہے۔

بذ ذبہ اور برذ زبہ کے احوال سے تاریخ خاموش ہے، حافظ ابن مجررحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ " برد زبه"فاری کا لفظ ہے اور اہلِ بخارا بیلفظ کاشتکار کے لیے استعال کرتے ہیں، بردزبہ فاری تھا اور اپنی قوم کے دین پرتھا، گویا بیآتش پرست تھا۔ (۳)۔

امام بخاری رحمة الله علیه کے پرواوامغیرہ بخارا کے حاکم یمان بن اختی جعفی کے ماتھ بہترف بداسلام ہوئے۔ (۲) ، یمان عربی النسل تھے، قبیلہ بعفی سے ان کا تعلق تھا اور جعفی بن سعد العشیر ہ قبیلہ مذج کی شاخ ہے۔ (۵) یمان بن اختس عبد الله محمد مُسبَدی الله محمد مُسبَدی الله محمد مسبدی الدال المهملة، و کسر الدال المهملة،

وسكون الزاي المعجمة، وفتح الباء الموحدة، بعدهاهاء، هدى السارى (ص22)-ع)..... قوله " بذذبه" بباء موحدة، ثم ذال معجمة مكسورة، ثم ذال ثانية معجمة ساكنة، ثم باء موحدة مكسورة ثم هاء "ويكهي طبقات الثافعية الكبرى (ح٢ص)-

۳)....هدى السارى (د227)\_

م) ..... حوالهُ بالا

۵).....ويكهي عمدة القارى (ج١ ص ١٢٤) كتاب الإيمان، باب أمور الإيمان

استاذِ بخاری کے دادا کے دادا ہیں۔(۱).....دستور کے مطابق ولاء اسلام کے پیش نظر مغیرہ فاری کوجعفی کہا جانے لگا کیونکہ وہ بمانِ جعفی کے ہاتھ پراسلام لائے تھے، امام بخاری رحمة الله عليه كوبھي اسي ليے جعفي كہا جا تا ہے۔

امام بخاری رحمة الله علیه کے دادا ابراجیم کے حالات سے بھی تاریخ خاموش ہے چنانچه حافظ ابن حجر رحمة الله عليه فرمات بين: "وأما ولده إبراهيم بن المغيرة فلم نقف على شيء من أحباره" ـ (٢)

امام بخارى رحمة الله عليه كے والد ابوالحن اسلعيل بن ابراہيم علمائے محدثين ميں سے ہیں، ابن حبان نے کتاب الثقات میں ان کا ذکر کیا ہے، (۳) پیجماد بن زیداور امام ما لک رحمهما اللہ سے روایت کرتے ہیں (۴) اور ان سے عراق کے حضرات نے روایت حدیث کی ہے(۵)،حضرت عبدالله بن المبارک رحمة الله علیه سے انھول نے ملاقات کی ے، امام بخاری رحمة الله عليه لکھتے ہيں "صافح ابن المبارك بكلتا يديه" (٢)-

حافظ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں " کان أبوالبخاری من العلماء الورعين" (2) تقوے كايد عالم تھا كەانقال كے وقت كثير مال تركه ميں چھوڑ ا،كيكن فرماتے

ا)..... چنانچدان کانسب نامه ہے:عبدالله بن محمد بن عبدالله بن جعفر بن الیمان بن اخنس بن خنیس الجعفی البخارى ديكھيے عدة القارى (ج اص ١٢٣) كتاب الإيمان، باب أمور الإيمان ـ

۲)....هدى السارى (ص 224)\_

٣).....الثقات لا بن حبان (ج٨ص ٩٨)\_

٣).....هدى الساري (٢٧٧)\_

۵).....حوالهُ بالا

٢) تاريخ كبير بخارى (ج اص ١٠٨٣) رقم (١٠٨١)\_

<sup>2)....</sup>مقدمة شرح قسطلاني (ج اص اس)\_

تنے کہ اس میں ایک درہم بھی حرام یا مشتبہ ہیں۔(۱) یہی حلال طیب مال امام بخاری رحمة الله علیہ کی پرورش میں استعمال ہوا۔

#### ولا دت ووفات

بعض حضرات کاخیال ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی ولا دت ١٦ اشوال ١٩١٥ ہے بعد نمازِ جمعہ ہوئی۔ (٢) ہوئی، جبکہ رائح قول کے مطابق آپ کی ولا دت ١٩ اشوال ١٩١٩ ہے بعد نمازِ جمعہ ہوئی۔ (٢) اللہ لقالی نے شوال کامہینہ عطافر مایا جو اشہر حج میں پہلامہینہ اور رمضان المبارک و ذوالقعدہ همر حرام کے درمیان واقع ہے، پھر جمعہ کا دن ولا دت کے لیے مقرر فر مایا جوسید الایام ہے۔ وفات ٢٥٦ ہے بی اس طرح کل وفات ۲۵ ہے بی اس طرح کل عرب الفطر کی شب تھی ، اس طرح کل عرب الفطر کی شب تھی ، اس طرح کل عرب اون کم ۲۲ سال ہوئی، عید الفطر کے دن کیم شوال ۲۵ ہے بعد نماز ظہر مقام خوشک میں مرفون ہوئے بھی نے مخضر طور پر ولا دت ووفات اور عمر کا یوں ذکر کیا ہے:

| ومحدثا   | حافظا     | البخارى    | کان    |
|----------|-----------|------------|--------|
| التحرير  | مكمل      | الصحيح     | جمع    |
| عمره.    | ومدة      | صدق<br>۱۹٤ | ميلاده |
| نور. (۳) | وانقضى في | حميد       | فيها   |
|          | 707       |            | ٦٢     |

ا)....هدى السارى (ص 224) ومقدمهُ شرح قسطلاني (ج اص اس)\_

۲)..... قال المحافظ رحمه الله في "هدى السارى" (ص٤٧٧) "قال المستنيربن عتيق: "أخرج لي ذلك محمد بن إسماعيل بخط أبيه، وجاء ذلك عنه من طرق "١٢ شوال كا قول ابويعلى خليلي في "الإرشاد" مين فقل كيا بهد ويكهيم مقدمه لامع الدراري (ص٢٨) سا)....مقدمه صحيح بخارى از حضرت مولا تا احمعلى صاحب سهار بيورى رحمة الله عليه (ص٣)-

## مخضرحالات اوتعليم

امام بخاری رحمة الله علیه کا ابھی بچین بی تھا کہ ان کے والداساعیل بن ابراہیم کا انتقال ہوگیا اور تربیت کی ساری و مہداری والدہ ماجدہ پرآگئی، ادھراسی بچین کے زمانے میں امام بخاری رحمة الله علیه کی بینائی زائل ہوگئی جس سے والدہ کو بہت صدمہ ہوا، وہ بوی عبادت گذار اور خدار سیدہ خاتون تھیں، الحاح وزاری کے ساتھ انہوں نے دعا کیں کیں، ایک مرتبہ رات کو خواب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زیارت ہوئی تو انہوں نے بشارت سائی کہ تہاری دعا کی برکت سے اللہ تعالی نے تہار بیٹے کی بینائی لوٹادی ہے۔ (۱)۔

علامہ تاج الدین بکی نے لکھا ہے کہ گرمی اور دھوپ میں طلبِ علم کے لیے سفر سے بھرد و بارہ بینائی جاتی رہی ، خراسان پہنچے ، کسی نے سرکے بال صاف کرانے اور گل خطمی کے ضاد کامشورہ دیا ، اس سے بینائی بھروا پس لوٹ آئی۔ (۲)۔

ایک دن امام داخلی رحمة الله علیه نے ایک سند بیان کی "سفیان عن أبی الزبیر عن إبراهیم" امام بخاری رحمة الله علیه نے جوایک گوشه پس بیٹے ہوئے تھے، عرض کیا "أبو الزبیر لم یرو عن إبراهیم" استاذ نے طفل نو آ موز سمجھ کر توجہ نہیں دی بلکہ جھڑک دیا توامام بخاری رحمة الله علیه نے سنجیدگی سے عرض کیا کہ آپ کے پاس اصل ہوتو مراجعت فر مالیں، بخاری رحمة الله بخاری رحمة الله بات معقول تھی ، محدث داخلی اندر گھر میں گئے اور اصل کو ملاحظ فر مایا توامام بخاری رحمة الله علیہ کی بات درست نکلی، واپس آئے تو پوچھا: لڑکے اصل سند کیا ہے؟ امام بخاری رحمة الله علیہ کے فرمایا" ھو الزبیر۔ وھو ابن عدی۔ عن إبراهیم "محدث داخلی رحمة الله علیه نظیم کے کراصلاح کرتے ہوئے فرمایا "صدفت" کسی نے پوچھا کہ اس وقت آپ کی

۱)....هدى الساري (ص٨١٧)\_

٢).....طبقات الشافعية الكبرى (ج٢ص)\_

عمر کمیاتھی؟ فرمایا گیارہ برس۔(۱)۔

علامہ بیکندیؓ فرماتے تھے کہ محد بن اساعیل جب درس میں آجاتے ہیں تو مجھ پر تخیر کی کیفیت طاری ہوجاتی ہے اور میں حدیث بیان کرتے ہوئے ڈرتا ہوں۔(۲)۔

### بيمثال حافظه

حافظ ابن جررحمة الله عليه في مقدمه فتح البارى ميں لكھا ہے كہ حاشد بن اساعيل كابيان ہے كہ ہم امام بخارى رحمة الله عليه كساتھ بھرہ كے مشائخ كے پاس جايا كرتے تھے، ہم لوگ لكھا كرتے تھے اور بخارى نہيں لكھتے تھے، بطور طعن رفقاء ورس امام بخارى رحمة الله عليه سے كہا كرتے ہيں، احاديث لكھتے نہيں!! زيادہ چھيڑ چھاڑ جب ہوئى تو امام بخارى رحمة الله عليه كوغصة آگيا اور فرمايا اپنى لكھى ہوئى حديثيں لاؤ، اس وقت تك پندرہ ہزاراحاد بيث كھى جا چى تھيں، امام بخارى رحمة الله عليه نے ان احادیث كھنے والے عليه نے ان احادیث كو سنانا شروع كر دیا تو سب جیران رہ گئے، پھر تو حدیثیں كھنے والے حضرات البي نوشتوں كي تھے كے ليے امام بخارى كے حفظ پراعتماد كرنے گئے۔ (٣)۔

ای طرح ایک مرتبہ جب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بغدادتشریف لائے، وہاں کے محدثین نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے امتخان کا ارادہ کیا اور دس آ دمی مقرر کیے، ہر ایک کودس دس احادیث سپر دکیس جن کے متون واسانید میں تبدیلی کردی گئتی ، جب امام تشریف لائے توایک شخص کھڑ اہوااوراس نے وہ حدیثیں پیش کیس جن میں تبدیلی کردی گئ

ا)....والهُ بالا

۲)....هدی الساری (ص۱۸۳)\_

۳)....هدى الساري (ص ۸ ۲۷)\_

تقی،امام ہرایک کے جواب میں "لا أعرفه" کہتے رہے،عوام تو یہ بچھنے گے کہ اس شخص کو پہری ہے۔ کہ اس بھر کھے کہ مام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ان کی چال سبھ کے ہیں، اس طرح دس آ دمیوں نے سوحدیثیں پیش کر دیں جن کی سندوں اور متنوں میں تغیر کیا گیا تھا اور امام نے ہرایک کے جواب میں "لا أعرفه 'فر مایا، اس کے بعد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نبروار ایک ایک کی طرف متوجہ ہوتے گئے اور بتاتے گئے کہتم نے پہلی روایت اس طرح پڑھی تھی جو غلط ہے اور تیجے اس طرح ہے، اس طرح تر تیب وارتمام دس افراد کی اصلاح فر مائی، اب سب پرواضح ہوگیا کہ یہ کتنے ماہر فن ہیں۔

حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ '' تعجب اس پرنہیں کہ انہوں نے غلطی بہجان لی اور اس کی اصلاح کر دی ، کیونکہ وہ حافظ حدیث تھے ان کا تو کام ہی یہ کے ملطی بہجان کی اور اس کی اصلاح کر دی ، کیونکہ وہ حافظ حدیث تھے ان کا تو کام ہی یہ ہے ، لیکن تعجب در حقیقت اس بات پر ہے کہ غلط احادیث کو ایک ہی مرتبہ ن کر ترتیب وار محفوظ رکھا اور پھر ترتیب کے ساتھ ان کو بیان کر کے اصلاح کی''۔(۱)

# امام صاحب کے کمی اسفار

امام صاحب نے پہلے تمام کتبِ متداولہ اور مشائعِ بخارا کی کتابوں کو محفوظ کیا، پھرسولہ برس کی عمر میں حجاز کا قصد کیا۔ (۲) والدہ اور بھائی احمہ بن اسلمیل ساتھ ہے، والدہ اور بھائی احمہ بن اسلمیل ساتھ ہے، والدہ اور بھائی جج سے فراغت کے بعدوطن واپس آ گئے اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ طلب علم کے اور بھائی جج سے فراغت دے بعدوطن واپس آ گئے اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ طلب علم کے

۱)....هدى الساري (ص٢٨٧)\_

کے مکہ کرمہ میں کھہر گئے، مکہ کرمہ کے آپ کے اسا تذہ ابوالولید احمد بن محمد ازرتی، امام حمیدی، حسان بن حسان بھری، خلاد بن یحی اور ابوعبد الرحمان مقری رحم م اللہ تھے۔ (1)

پھر ابھارہ سال کی عمر میں مدینہ منورہ کا سفر کیا اور وہاں کے مشہور محد ثین عبد العزیز اولی ، ابوب بن سلیمان بن بلال اور اساعیل بن ابی اولیس رحم م اللہ تعالی وغیرہ سے استفادہ کیا۔ ۱۸ برس کی ہی عمر میں "قضا یا الصحابة و المتابعین "لکھی، اسی سفر میں مدینہ طیب میں جا ندنی راتوں میں " التاریخ الکبیر" کا مسودہ لکھا، بیامام بخاری رحمة اللہ ملیہ کی دوسری تصنیف ہے۔ (۲)

پھرامام صاحب بھرہ تشریف لے گئے وہاں ابوعاصم النبیل، محمد بن عبداللہ انسال محمد بن عبداللہ اللہ انسال محمد بن عبداللہ بن انصاری، بدل بن المحتمر ،عبدالرحمٰن بن حمادالشعیثی ،محمد بن عرعرہ ،حجاج بن منہال ،عبداللہ بن مرجاء غدانی اور عمر بن عاصم کلا بی رحمہم اللہ وغیرہ سے احادیث کا ساع کیا۔ (۳)

امام صاحب تجاز میں چھسال رہے، بھرہ کا عار دفعہ سفر کیا اور کوفہ و بغداد کے متعلق تو خودامام صاحب فرماتے ہیں "و لاأحصى كم دخلت إلى الكوفة و بغداد مع المحدثين" (٣)۔

کوفہ کے مشائخ جن پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اعتماد کیا ہے وہ یہ ہیں: عبیداللہ بن موسی، ابونعیم احمد بن یعقوب، اساعیل بن ابان، الحن بن الربیع، خالد بن مخلد، سعید بن حفص مطلق بن غنام، عمر و بن حفص، عروہ، قبیصہ بن عقبہ، ابوغسان اور خالد بن

ا).....ويكهي سيراعلام النبلاء (ج١٦ص ٣٩٥) ومقدمه شرح قسطلاني (ص٣١) -

۲).....ریکھیے سیراعلام النبلاء (ج۲اص ۳۹۵) وحدی الساری (ص۸۷۷)\_

٣) ....سيراعلام النبلاء (ج١٢ص ١٩٩٣) ومقدمة شرح قسطلاني (ص٢٣)\_

۴)....هدى السارى (۲۲۸)\_

يزيدمقري رحمهم الله تعالى وغيره \_(١)

بغداد کے مشائخ میں امام احمد بن عنبل محمد بن سابق محمد بن عیسی بن الطباع اور سریجین النعمان رحمهم الله تعالی وغیره قابل ذکر ہیں۔(۲)

شام کے مشائخ میں محد بن یوسف فریا بی ، ابونصر اسحاق بن ابراہیم ، آ دم بن ابی اياس، ابواليمان الحكم بن نافع، حيوة بن شريح، على بن عباس اور بشر بن شعيب رحمهم الله تعالى وغيره ٻي\_(٣)

مصرك مشاركخ ميل عثمان بن صالح ،سعيد بن ابي مريم ،عبدالله بن صالح ،احد بن صالح،احد بن شعیب،اصبغ بن الفرج،سعید بن عیسی ،سعید بن کثیر، یحی بن عبدالله بن بکیر، احمد بن اشكاب اورعبدالله بن يوسف وغيره بين ـ (١٧)

جبكه الجزيره كے مشائخ میں احمد بن عبد الملک حرانی ، احمد بن بیزید الحرانی ،عمرو بن خلف اوراساعیل بن عبدالله الرقی قابل ذکر ہیں۔(۵)

مرومیں علی بن الحسن بن شقیق ،عبدان اور محمد بن مقاتل رحمهم الله وغیرہ سے ساع

بلخ میں کی بن ابراہیم، یکی بن بشر، محمد بن ابان، یکی بن موسی اور قتیبہ وغیرہ سے احادیث کاساع کیا۔(۷)

ا) ..... دیکھیے سیراعلام النبلاء (ج ۱۲ ص ۲۹ م) وتہذیب الاساء (ج اص ۲۷)\_

٢) ..... تهذيب الاساء (ج اص ٢٦) وسيراعلام النبلاء (ج١٢ص ٣٩٣)

٣) .....ر (ج ١١ص ١٩٥) وتهذيب الاساء (ج اص ١١)

٣)..... حواله جات بالا

۵).....تهذيب الاساء (ج اص ۲۷)\_

٢).....والدُبالا\_

٤)..... حوالهُ بالا

ہرات میں احمد بن انی الولید حنفی سے احادیث کا ساع کیا۔(۱) مینٹا پور میں بحی بن بحی ، بشر بن الحکم، اسحاق بن راھویہ محمد بن بحی بن کی فر ہلی حمہم اللّٰدوغیرہ سے حدیثیں سنیں۔(۲)

الغرض امام بخاری رحمة الله علیه نے تقریباً تمام ممالکِ اسلامیه کاسفر کیا اور ایک ہزار اسلی مشائخ سے حدیثیں سنیں۔ (۳)

• تشكيب

علامہ بھی رحمۃ اللہ علیہ نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے سفر الجزیرہ کا انکار کیا ہے اور کہا ہے کہ امام صاحب الجزیرہ میں داخل نہیں ہوئے۔(س) لیکن امام نووی اور حافظ ابن حجر رحمہما اللہ اس سفر کے قائل ہیں۔(۵)

# ان رحلات میں امام صاحب کی تنگدستی

امام بخاری رحمة الله علیہ نے طلبِ علم کے دوران فاقے بھی کیے اور پتے اور گھاس کھا کر گذارا کیا، بعض اوقات اپنالباس تک فروخت کر دینے کی نوبت بھی آئی، ایس حوالهٔ بالا۔

- ٢) .... حواله إلا
- ٣) .....ويكهي سيراعلام العبلاء (ج١١ص ١٩٥٥) مقدمة فتح البارى (ص ١٤٧٩) \_
  - سم).....ديكهي طبقات الشافعية الكبرى (ج عض س)\_
- ۵)..... چنانچ حافظ رحمة الله عليه فرمات بين: "وقال سهل بن السوى: قال البخارى: دخلت إلى الشام ومصر والحزيرة مرتين..... "(هدى السارى ١٨٥٨) اورامام نووى رحمة الله عليه الجزيرة سميت اور بهت سار علكول اور وبال كمشائخ كا ذكركر في كيعد فرمات بين " قدر حل البخارى رحمه الله إلى هذه البلاد المذكورة في طلب العلم، وأقام في كل مدينة منها على مشايخها.... "(تهذيب الأساء ج اص ٢٤)-

زندگی کے ایک بڑے جھے میں سالن استعال نہیں کیا، ایک مرتبہ بیار ہوئے، اطباء نے ان
کا قارورہ دیکھ کر کہا کہ بیقارورہ ایسے پادری کا معلوم ہوتا ہے جو سالن استعال نہیں کرتا۔
امام بخاری رحمۃ اللّدعلیہ نے فر مایا کہ میں نے چالیس سال سے سالن استعال نہیں کیا، اطباء
نے ان کا علاج سالن تجویز کیا تو امام نے انکار فر مادیا اور جب علاء ومشائخ نے بہت اصرار
کیا تو یہ منظور فر مایا کہ روٹی کے ساتھ شکر استعال کرلونگا۔ (۱) واقعی سے ہے " لایستطاع
العلم براحة الحسم "(۲) یہی وجہ ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللّہ علیہ اس عظیم مرتبہ پر پہنچ کہ
بڑے اور چھوٹے سب ان کی تعریف میں رطب اللیان نظر آتے ہیں۔ چنانچہ امام احمد بن
منبل فرماتے ہیں " ماأ حرجت حراسان مثل محمد بن إسمعیل " (۳) ۔

امام سلم رحمة الله عليه فرمات بين "أشهد أنه ليس في الدنيا مثلك" (٣)
امام حاكم رحمة الله عليه سے امام بين رحمة الله عليه فقل كيا ہے كه امام سلم رحمة الله عليه ايك مرتبه امام بخارى رحمة الله عليه كي پاس آ كے اور پيشانی پر بوسه وے كرفر ما يا "دعنى أقبل رحليك يا أستاذ الأستاذين وسيد المحدثين وطبيب الحديث في علله ..... "(۵)-

۱)....هدى السارى (ص ۱۸۱)، وتېذيب الاساء (ج اص ۲۸)\_

۲)..... قاله الإمام يحيى بن أبي كثير، كمارواه مسلم في صحيحه (ج١ ص٣٢٣) كتاب الصلاة، باب أوقات الصلوات الخمس\_

۳).....هدى السارى (ص۸۲،۸۸۲) وسير اعلام النبلاء (ج۲اص ۲۱۱) وتاریخ بغداد (ج۲ص ۲۱) وتهذيب الأساء واللغات (ج اص ۲۸)\_

۳).....هدى السارى (ص۸۵)\_وتاريخ بغداد (ج۲ص۲۹)\_

۵).....هدی الساری (ص ۸۸۸) وسیراً علام النبلاء (ج۲اص ۱۳۳۷) وتهذیب الأساء (جاص ۵) وطبقات الشافعیة للسبکی (ج۲ص ۲۲۳)۔

# امام بخارى رحمة الله عليه كافضل وشرف

امام بخاری رحمة الله علیه الله فارس میں سے بیں اور حضورا کرم صلی الله علیه وسلم فی الله علیه وسلم فی حضرت سلمان فارس رضی الله تعالی عنه کی طرف اشاره کر کے فرمایا تھا: "لو کان الدین عندالثریا لذهب به رجل من فارس أو قال من أبناء فارس" (۱) حضرات محدثین کا ارشاو ہے کہ اس کے اولین مصداق امام ابو حذیفہ رحمة الله علیه بیں اور پھرامام بخاری رحمة الله علیه بیں۔

اس طرح قرآن کریم میں ارشاو ہے ﴿ و آخرین منهم لَمَّا یلحقوابهم ﴾ (۲) جب صحابہ کرام رضی الله عنهم نے اس آیت کے متعلق آپ سے سوال کیا تو حضرت سلمان فارسی رضی الله عنه پر ہاتھ رکھ کرفر مایا: "لو کان الإیمان عندالشریا، لناله رحال من هؤلاء" (۳) اس کے مصداق بھی امام ابو حنیفہ اور امام بخاری رحم ہما الله ہیں۔

فربری رحمة الله علیه فرمات بین که مین نے خواب مین و یکھا که حضورا کرم صلی الله علیه وسلم مجھے سے فرمار ہے ہیں۔ " أین ترید؟" میں نے عرض کیا" أرید محمد بن السدعلیه وسلم مجھے سے فرمایا" اقرأه منی السلام" (۲۲)۔

ا)..... صحیح مسلم (ج ٢ص ١٣١٢) كتاب الفصائل ، باب فضل فارس ....

٢)..... سورة جعد/١٠

س)..... صحیح بخاری، کتاب النفسیر، سورة الجمعة ، باب توله: ﴿ و آحرین منهم لما یلحقوابهم ﴾ رقم (٣٨٩٤) وضیح مسلم (ج۲ص ۳۱۳) کتاب الفصائل، باب فضل فارس -

م).....هدی الساری (ص۹۸۹) وتاریخ بغداد (ج۲ص۱) وسیراعلام النبلاء (ج۲۱ص۳۳۳)۔ وتبذیب الاساء (جاص ۲۸) وطبقات السبکی (ج۲ص۲۲)۔

# احتياط وتقوى

امام بخاری رحمة الله علیه کا قول ہے" ما اغتبت أحدا قط منذ علمت أن الغیبة حرام"(۱) منیز فرمایا" إنی لأرجو أن ألقی الله و لایحاسبنی أنی اغتبت أحدا" (۲) مرام بخاری رحمة الله علیه نے معاصی ومنکرات سے نیخ کا برا اجتمام فرمایا ہے کیونکہ گنا ہوں سے حافظ خراب ہو جاتا ہے، امام بخاری رحمة الله علیه نے گنا ہوں سے حددرجہ احتیاطی اس لیے ان کا حافظ متاثر نہیں ہوا اور حفظ میں ان کوز بردست کمال حاصل موا، حفرت امام شافعی رحمة الله علیه فرماتے ہیں:

شكوت إلى وكيع سوء حفظى فأوصانى إلى ترك المعاصى فإن العلم نور من إله ونورالله لايعطى لعاص

# علمى وقاركى حفاظت

کہاجا تا ہے کہ ایک مرتبہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ دریائی سفر کررہے تھے اور ایک ہزار اشرفیاں ان کے ساتھ تھیں، ایک شخص نے کمال نیاز مندی کا طریقہ اختیار کیا اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو اس پر اعتماد ہوگیا، اپنے احوال سے اس کو مطلع کیا، یہ بھی بتا دیا کہ میرے پاس ایک ہزار اشرفیاں ہیں، ایک شبح کو جب وہ شخص اخما تو اس نے چیخنا چلانا شروع میرے پاس ایک ہزار اشرفیاں ہیں، ایک شبح کو جب وہ شخص اخما تو اس نے چیخنا چلانا شروع اس سے میرے پاس ایک ہزار اشرفیاں ہیں، ایک شبح کو جب وہ شخص اخما تو اس نے چیخنا چلانا شروع اس سے میں الباری (ص ۴۸۰)۔

۲)..... هدی الساری (ص۴۸۰) و تاریخ بغداد (ج۲ ص۱۱) وسیر اعلام النبلاء (ج۲ اص ۱۳۳۹) وتهذیب الاساء (ج اص ۲۸) وطبقات السبکی (ج ۲ ص۲۲۳،۲۲۳)\_

کیا اور کہنے لگا کہ میری ایک ہزار اشر فی کی تھیلی غائب ہے، چنا نچہ جہاز والوں کی تلاشی شروع ہوئی، امام بخاری رحمة الله علیہ نے موقعہ پاکر چیکے سے وہ تھیلی دریا میں ڈال دی، علاقی کے باوجود تھیلی دستیاب نہ ہوسکی تو لوگوں نے اس کو ملامت کی ،سفر کے اختتام پر وہ شخص امام بخاری رحمة الله علیہ سے پوچھتا ہے کہ آپ کی وہ اشر فیاں کہاں گئیں؟ امام نے فرمایا کہ میں نے ان کو دریا میں ڈال دیا، کہنے لگا کہ اتنی بڑی رقم کو آپ نے ضائع کر دیا؟ فرمایا کہ میری زندگی کی اصل کمائی تو تھا ہت کی دولت ہے، چندا شرفیوں کے وض میں اس کو فرمایا کہ میری زندگی کی اصل کمائی تو تھا ہت کی دولت ہے، چندا شرفیوں کے وض میں اس کو فرمایا کہ میری زندگی کی اصل کمائی تو تھا ہت کی دولت ہے، چندا شرفیوں کے وض میں اس کو کیے تاہ کرسکتا تھا؟ (۱)۔

امام بخاری رحمة الله علیه کے والد نے ترکہ میں کافی مال چھوڑا تھا، امام نے وہ مال مضار بت پر دیدیا، ایک مرتبہ ایک مضارب پچیس ہزار درہم لے کر دوسرے شہر میں جاکر آباد ہوگیا اور اس طرح امام بخاری رحمة الله علیه کی رقم ضائع ہونے گئی، لوگوں نے کہا کہ مقامی حاکم سے خطاکھوا کر اس علاقے کے حاکم کے پاس بھواد بیجے تو رقم آسانی سے ل جائے گئی، امام بخاری رحمة الله علیہ نے فرمایا کہ اگر آج میں حکام کی سفارش کے ذریعہ اپنی وقع حاصل کرونگا تو کل یہی حاکم میرے دین میں وخل اندازی کریں گے اور میں اپنے دین کو دنیا کے وض ضائع کرنانہیں جا ہتا ۔۔۔۔۔ پھر یہ طے ہوا کہ مقروض دی درہم ماہوارادا کر ہے گئی، اس میں سے ایک درہم بھی امام کونہیں ملا۔ (۲)

۲)..... دیکھیے حدی الساری (ص ۹ یم) وطبقات السبکی (ج۲ص ۲۲۷) وسیر اعلام النبلاء (ج۱۲ ص ۲۲۷) مسیر اعلام النبلاء (ج۱۲ ص ۲۲۷) مسیر اعلام النبلاء (ج۱۲ ص ۲۲۷)

وراقِ بخاری محمد بن ابی حاتم رحمة الله علیه کابیان ہے کہ امام بخاری رحمة الله علیه سنے فرمایا کہ میں طلب حدیث کے لیے آ دم بن ابی ایاس کے پاس گیا اور خرچہ ختم ہو گیا تو میں سنے فرمایا کہ میں طلب حدیث کے لیے آ دم بن ابی ایاس کے پاس گیا اور خرچہ ختم ہو گیا تو میں سنے گھاس اور بیتے کھانا شروع کیے اور کسی کو خبر نہ ہونے دی ، تیسرے دن ایک اجنبی شخص میرے پاس آ یا اور اشرفیوں کی ایک تھیلی تھادی۔ (۱)

عمر بن حفض الاشقر کا بیان ہے کہ ہم چند ہم سبق بھرہ میں احادیث لکھتے تھے،
ہمارے ساتھ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بھی تھے، ایک مرتبہ بخاری کئی دن تک نہیں آئے،
تفتیش کرنے سے معلوم ہوا کہ ان کے پاس خرج ختم ہوگیا اور نوبت یہاں تک پہنچ بھی تھی
کہ امام کو کپڑے بھی فروخت کرنے پڑے، ہم نے چندہ کیا اور کپڑے کا نظام کیا۔ (۲)

### حسن سلوك اورايثار

خودتو کئی دن بغیر کھائے ہے گذار دیا کرتے تھے اور بھی صرف دو تین بادام کھالینا بھی ان کے لیے کافی ہوتا تھالیکن دوسروں کے ساتھ حسن سلوک کے معاملہ میں پیش پیش پیش رہے ان کے لیے کافی ہوتا تھالیکن دوسروں کے ساتھ حسن سلوک کے معاملہ میں پیش پیش رہے تھے۔ ملاعلی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام بخاری کو ہرماہ پانچ سودرہم کی آمدنی ہوتی تھی۔ ملائلی تقاری رقم وہ فقراء ومساکین اور طلبہ ومحدثین پرخرچ کردیا کرتے تھے۔ (س)

نفسي

بندی ان کے باس سے گذری تو دوات کوٹھوکرلگ گئی اورروشنائی گرگئی،امام نے باندی سے باندی سے باندی سے کہ ایک مرتبہ امام کی باندی سے باندی ان کے باس سے گذری تو دوات کوٹھوکرلگ گئی اورروشنائی گرگئی،امام نے باندی سے ۱۲۵ سے مدی الساری (ص۳۸) وسیراعلام النبلاء (ج۲۱م ۲۲۸) وطبقات السبکی (ج۲م ۲۲۷)۔ ۵۲ سیراعلام النبلاء (ج۲ام ۲۸۸) وتاریخ بغداد (ج۲م ۱۳۳) وطبقات السبکی (ج۲م ۲۱۷)۔ ۵۲ سے ۱۵۰ سیراعلام النبلاء (ج۲ام ۲۸۸) و تاریخ بغداد (ج۲م ص۱۶) وطبقات السبکی (ج۲م ۲۱۷)۔ ۵۲ ص۱۵)۔ موقاۃ المفاتیح شرح مشکاۃ المصابیح (ج۲ ص۱۶)۔

کہا کہ سطرح چلتی ہو؟ باندی نے جواب دیا کہ جب راستہ ہی نہ ہو (چونکہ ہرطرف سما ہیں پھیلی ہوئی تھیں) تو کیا کیا جائے، یہ س کر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا "اذھبی فقد اُعتقتك" کسی نے کہااے ابوعبداللہ!اس نے آپ کی شان میں گتاخی کی اور آپ کوناراض کردیا کیا آپ نے اسے آزاد کردیا؟امام نے فرمایا کہ میں نے اس کام سے اینے آپ کوراضی کرلیا۔(۱)

## حدیث برخمل کااہتمام

عام طور پرمحد ثین کے یہاں اس کا بہت اہتمام ہوتا ہے کہ جوحدیث پر هیں اس کی علم علم کریں، چنانچ امام احمد بن علم اللہ علیہ فرماتے ہیں" ماکتبت حدیثا إلا وقد عملت به، حتی مربی أن النبی صلی الله علیه وسلم احتجم وأعطی أباطيبة ديناراً، فأعطیت الحجام ديناراً حين احتجمت" (۲)۔

امام بخاری رحمة الله علیه بھی اس میں بہت مستعد تھے، انھوں نے آپ سلی الله علیہ وسلی الله علیہ وسلی الله علیہ وسلی علیہ وسلم کی تقلید میں اینٹیں اور پھر اٹھائے ،گھاس اور بینے کھائے اور نشانہ بازی کی مشق کی ۔ علیہ وسلم کی تقلید میں اینٹیں اور پھر اٹھائے ،گھاس اور بینے کھائے اور نشانہ بازی کی مشق کی ۔

۱)....هدى السارى (ص٠٨٨) وسيراعلام النبلاء (ج٢ اص٢٥٢)\_

البید سیراعلام النبلاء (جاص ۲۱۳) تر جمدامام احمد بن خبل رحمة الله علیه مشهور محقق شعیب الارنووط. حدیث "أن النبی صلی الله علیه و سلم احتجم و أعطی أباطیبة دیناراً" کی تخ یک کرتے ہوئے لکھتے ہیں: "بیحدیث امام مالک نے مؤطا میں ،امام بخاری اورامام سلم نے اپنی اپنی حجے میں ،امام ابوداؤد، امام تر فدی اورامام وارمی نے اپنی اپنی سنن میں اورامام احمد نے اپنی مند میں ذکر کی ہے کہاں اور میں سے بعض میں تو" فامر بصاع من طعام" ہے، بعض میں "بصاع من شعیر" ہو۔ ویکھیے حاشیہ سیراعلام النبلاء (ج ااص ۲۱۳)۔

#### نشانه بازی میں مہارت

وراقی بخاری کابیان ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ تیراندازی اور نشانہ بازی کی مشق کے لیے بہت زیادہ فکلا کرتے تھے، میں نے اپنی زندگی میں صرف دومر تبدد یکھا کہ ان کا نشانہ خطا گیا ہے ورنہ ٹھیک ہدف پر وہ تیر بھینکتے تھے ..... ایک مرتبہ فربر سے باہر تیر اندازی کے لیے نکلے، تیراندازی شروع ہوئی تو امام کا تیر پل کی میخ پر جالگا اور پل کو فقصان کا اندازی کے اور مجھ اندازی رحمۃ اللہ علیہ سواری سے اتر گئے اور میخ سے قرمایا کہ میرا ایک کام کر دو، پل والے کے پاس جا کر کہوکہ جمیں یا تو فقصان کا ازالہ کرنے کی جازت دے وے یا قیمت نے لے اور معاف کر دے۔ کہتے ہیں کہ پل کے کرنے کی جازت دے وے یا قیمت نے لے اور معاف کر دے۔ کہتے ہیں کہ پل کے ملام کہواور کہو کہ جو پچھ ہواوہ معاف ہے اور یہ کہا کہ ابوعبداللہ کو میری طرف سے ملام کہواور کہو کہ جو پچھ ہواوہ معاف ہے اور یہ کہا پی تمام دولت اور جا ئیداد آپ پر قربان کرنے کے لیے تیار ہوں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ من کر بہت خوش ہوئے اور بطور شکر اس دن یا نچے سوحد شیں سنا کیں اور تین سودر ہم صدقہ کئے۔ (۱)

### شوق عبادت

ہمیشہ کا معمول تھا کہ آخر شب میں تیرہ رکعتیں پڑھا کرتے تھے۔ (۲) اور رمضان میںاس پر بہت اضافہ ہوجا تا تھا۔

حافظ ابوعبد الله حاكم رحمة الله عليه ابنى سند سے بيان فرماتے ہيں كه جب رمضان شروع ہوتا تو امام ايك مرتبہ قرآن تو عام تر اور كى جماعت ميں ہر ركعت ميں ہيں ہيں

۱)....ه حدى السارى (ص٠٨٠)\_

٢)....هدى السارى (ص ٢٨١) وتاريخ بغداد (ج ٢ص ١١) وسيراعلام النبلاء (ج١١ص ١٣١)\_

آیات پڑھ کرختم کیا کرتے تھے، پھرخود تنہا آخر شب میں نصف یا ثلثِ قرآن پڑھتے ،اس طرح ہر تیسری دن ایک قرآن ختم فرماتے تھے، پھر دن بھر بھی تلاوت کرتے رہتے تھے اور روز اندا فطار کے وقت قرآن کریم ختم فرماتے تھے اور فرمایا کرتے تھے کہ ہرختم پر دعا قبول ہوتی ہے۔(۱)

### قبوليت دعاء

امام نے فرمایا کہ میں نے دومر تبدا ہے رب سے دعا مانگی فوراً قبول ہوئی ،اس کے بعد سے مجھے اندیشہ ہوا کہ کہیں میرے اعمال کی جزاد نیا ہی میں تونہیں دی جارہی ،اس لیے میں اس کے بعد سے دنیا کے لیے بچھ مانگنا پہندنہیں کرتا۔ (۲)

### علل حدیث کی معرفت میں انفرادیت

اصطلاح میں ''علت'' پوشیدہ سبب جرح کو کہتے ہیں، اس علم میں مہارت کے لئے بے پناہ حافظہ سیال ذہن، اور نفذ میں کامل مہارت ضروری ہے، رواق حدیث کی معرفت، ولا دت ووفات کے اوقات کاعلم، اساء، القاب، کنیتوں اور ان کی ملاقات کی .
تفصیل کاعلم لازم ہے، الفاظ حدیث پر پوری نظر ضروری ہے۔ (۳)

اساءوگنی کی معرفت کے سلسلے میں واقعہ شہور ہے کہ امام فریا بی رحمۃ اللہ علیہ نے امام بخاری کی موجودگی میں ایک حدیث بیان کی "حدثنا سفیان عن أبی عروة، عن

۱)..... هدى السارى (ص ۱۸۱)\_

۲).... سيراعلام النبلاء (ج٢ اص ٢٨٨) وحدى السارى (ص ١٨٠) ...

٣).....مقدمة ابن الصلاح ص ٢٣ النوع الثامن عشر:معرفة الحديث المعلل \_

أبی النعطاب، عن أبی حمزة "حاضرین سفیان کے بعد مشائخ میں ہے کسی کونہ پہچان سکے تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ابوعروہ معمر بن راشد ہیں، ابو الخطاب قادہ بن دِعامہ سدوی ہیں اور ابوحمزہ سے مراد حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ ہیں۔ نیز فرمایا کہ سفیان کی بیعادت ہے کہ وہ مشہور شیوخ کی کنیت ذکر کرتے ہیں۔(۱)

### نفذوجرح كيسلسلي ميسامام بخارى رحمة التدعليه كاطريقه

جرح وتعدیل کے باب میں محدثین نے ان کے مراتب مقرر کئے اور پھر ہرایک
کے لیے مخصوص اصطلاحیں مقرر ہوئیں، چنانچہ جرح کے مراتب میں "فلان کڈاب" وغیرہ
الفاظ شائع وذائع ہیں۔

- لیکن امام بخاری رحمة الله علیه عام محدثین کی طرح وضاع اور کدّ اب کالفظ بهت کم استعال کرتے ہیں۔ (۲) وہ "منکر الحدیث" فیه نظر" اور "سکتو اعنه" کے الفاظ استعال کرتے ہیں۔ (۳) چنانچہ وہ فرماتے ہیں "إذا قلت: فلان فی حدیثه نظر، الفاظ استعال کرتے ہیں۔ (۳) چنانچہ وہ فرماتے ہیں "إذا قلت: فلان فی حدیثه نظر، الفاظ استعال کرتے ہیں۔ (۳) چنانچہ وہ فرماتے ہیں "اذا قلت: فلان فی حدیثه نظر، الفاظ استعال کرتے ہیں۔ (۳) چنانچہ وہ فرماتے ہیں "اذا قلت: فلان فی حدیثه نظر، الفاظ استعال کرتے ہیں۔ (۳) چنانچہ وہ فرماتے ہیں "اذا قلت: فلان فی حدیثه نظر، الفاظ استعال کرتے ہیں۔ (۳) چنانچہ وہ فرماتے ہیں "اذا قلت: فلان فی حدیثه نظر، الفاظ استعال کرتے ہیں۔ (۳) چنانچہ وہ فرماتے ہیں "اذا قلت: فلان فی حدیثه نظر، الفاظ استعال کرتے ہیں۔ (۳) چنانچہ وہ فرماتے ہیں "اذا قلت: فلان فی حدیثه نظر، الفاظ استعال کرتے ہیں۔ (۳) چنانچہ وہ فرماتے ہیں "اذا قلت: فلان فی حدیثه نظر، الفاظ استعال کرتے ہیں۔ (۳) چنانچہ وہ فرماتے ہیں "اذا قلت: فلان فی حدیثه نظر، الفاظ استعال کرتے ہیں۔ (۳) چنانچہ وہ فرماتے ہیں "اذا قلت: فلان فی حدیثه نظر، الفاظ استعال کرتے ہیں۔ (۳) چنانچہ وہ فرماتے ہیں "اذا قلت: فلان فی حدیثه نظر، الفاظ استعال کرتے ہیں۔ (۳) چنانچہ وہ فرماتے ہیں "اذا قلت: فلان فی حدیثه نظر، الفاظ استعال کرتے ہیں الفاظ استعال کرتے ہیں۔ (۳) چنانچہ وہ فرماتے ہیں الفاظ استعال کرتے ہیں الفاظ کرتے ہیں الفاظ استعال کرتے ہیں الفاظ کرتے ہیں الفاظ

٢) ..... چنانچه حافظ فرجي رحمة الله عليه "سيراعلام النبلاء" (ج١٥ اص ١٣٩٩ و ١٣٨٠) مين فرمات بين "وقل أن يقول: فلان كذاب، أو كان يضع الحديث شخ عبدالفتال ابوغده رحمه الله تعالى امام عماري رحمة الله عليه عنه وغيره الله عليه عنه وغيره الفاظ فل رفح كالتحديث "ويلاحظ من هذه الأمثله القليلة، أن البحاري يحرص على أن يكون لفظ الحرح الذي يرتضيه من قول غيره إذا و جده، فينقله عنه، و إلاقاله من قبل نفسه، وذلك من دقيق ورعه رحمة الله تعالى عليه "ويكهي تعليقات" الرفع والكميل في الجرح والتعديل (ص١٠٥ و١٠٨) \_

۳)..... دیکھیے سیر اعلام النبلاء (ج۱اص ۱۳۹۹) وطبقات الثانعیة (ج۱ص۹) وهدی الساری (ص۴۸۰)۔

فهو متّهم واهٍ"(١) ـ ثير فرمات بين" كلّ من قلت فيه: منكر الحديث، فلاتحل الرواية عنه" (٢) ـ

محویا امام بخاری رحمة الله علیہ نے جرح کے باب میں بھی احتیاط کا دامن نہیں جھوڑا۔

امام بخاری رحمة الله علیه کے دراق نے آپ سے کہا کہ لوگ آپ کی تاریخ پر اعتراض کرتے ہیں کہ اس میں غیبت کی گئی ہے۔۔۔۔۔ تو آپ نے فرمایا ہم نے تاریخ میں منتقد مین کے اوران تاریخ میں منتقد مین کے اوران تاریخ ہیں ، اپنی طرف سے تو ہم نے بچھ بھی نہیں کہا۔ (۳)

پھرامام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اخذِ حدیث میں بھی بہت احتیاط سے کام لیا،
ایک مرتبہ سی مخص نے ایک حدیث کے بارے میں یو چھاجس نیں تدلیس کا گمان تھا توامام
نے فرمایا کہتم میرے بارے میں تدلیس کا شبہہ کررہے ہو؟ میں نے توایک محدیث کی دیں

ا)..... سیراعلام النبلاء (ج۱۲ ص ۱۳۳) ومیزان الاعتدال (ج۲ ص ۱۲۳) ترجمه عبدالله بن داؤد واسطی په

٢) ...... ويكهي ميزان الاعتدال (جاص ٢) ترجمه أبان جبلة الكوفى، حافظ ذهبى في ميزان الاعتدال (ح٢ص ٢١٦) ـ ترجمه عبدالله بن داؤدواسطى عن فرمايا ٢ ـ "وقد قال البحارى فيه نظر، ولا يقول هذا إلافيمن يتهمه غالباً "اى طرح حافظ عراقى رحمة الله عليه شرح الفيه (ص٢١) ميل فرمات بين "فلان فيه نظر، وفلان سكتوا عنه، وهاتان العبارتان يقولهما البحارى فيمن تركواحديثه"

لیکن محدث جلیل حضرت مولانا حبیب الرحمٰن اعظمی رحمة الله علیه نے جافظ ذہبی اور حافظ عراقی رحمہما الله کے قول کو محقق اور مفصل طور بررد کیا ہے ، دیکھیے حاشیہ ''الرفع والکمیل'' (ص ۱۸۹–۱۳۹) وحاشیہ تواعد فی علوم الحدیث (ص ۱۵۵–۱۵۵) وحاشیہ سیراعلام النبلاء (ج۲اص ۱۳۹۹ و ۱۸۹۰)۔

٣).... سيراعلام النبلاء (ج٢ اص ١٣٨) وهدى السارى (ص ١٨٠) ومقدمه قسطلاني (ص ٢٧) ـ

ہزارا حادیث ای اندیشے کی وجہ ہے ترک کردیں اور شہبہ ہی کی بنیاد پر ایک اور محدث کی اُتنی ہی یااس سے زائد حدیثیں چھوڑ دیں۔(۱)

# امام بخارى رحمة التدعليه ابل علم كي نظر ميس

امام بخاری رحمة الله علیه کے استاذ محمد بن سلام بیکندی رحمة الله علیه نے امام سے فرمایا" انظر فی کتبی، فما و حدت فیها من خطأ فاضرب علیه، کی لا أرویه" امام بخاری رحمة الله علیه نے ان کی حدیثوں پر نظر ثانی کی، چنانچ جن احادیث کے بارے میں امام نے اطمینان ظاہر کیاان پران کے استاذ نے لکھ دیا" رضی الفتی "اور جواحادیث ضعیف تھیں ان پر لکھا" لم یرض الفتی "(۲)۔

اسی طرح ان کے ایک دوسرے استاذ عبداللہ بن پوسف تنیسی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ان سے فرمایا"انظر فی کتبی و أحبرنی بما فیھا من السقط" (۳)۔

آپ کے استاذ اساعیل بن ابی اولیں رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جس لطیف طریقے سے بخاری نے میری حدیثوں کی اصلاح کی اس طرح کی نے ہیں کی ،انہوں نے کہا کہ " أتاذن لی أن أجد دها؟ "بعنی میں ان کو دوبارہ لکھ دول؟ انھول نے اجازت دیدی ،فرماتے ہیں "فاست خرج عامۃ حدیثی بھذہ العلۃ " ( ۲ ) نیز خودامام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں اساعیل بن ابی اولیس کی جن احادیث کا انتخاب کرتا تھا ان پروہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں اساعیل بن ابی اولیس کی جن احادیث کا انتخاب کرتا تھا ان پروہ

ا) ..... هدى السارى (ص ١٨١) وتاريخ بغداد (ج٢ص ٢٥) ....

۲) ..... تاریخ بغداد (ج ۲ص ۲۲)\_

٣)..... هدى السارى (ص٨٣) دسيراعلام النبلاء (ج٢١ص ١٩٩) \_

م) .....راعلام النبلاء (جماص ١٣٠٠)\_

کھ لیتے تھے "هذه الأحادیث انتخبها محمد بن إسمعیل من حدیثی"(۱)۔
اساعیل بن ابی اولیس بی کا قول ہے انھوں نے اپنے شاگر دامام بخاری رحمۃ الله علیہ سے فرمایا"انظر فی کتبی، و ما أملکه لك، و أناشا کرلك مادمتُ حیّا"(۲)۔
علیہ سے فرمایا"انظر وی کتبی، و ما أملکه لك، و أناشا کرلك مادمتُ حیّا"(۲)۔
حافظ رجاء بن مرجی فرماتے ہیں " فضل محمد بن إسمعیل علی العلماء کفضل الرجال علی النساء" (۳)۔

نيز قرمايا" هو آية من آيات الله يمشى على ظهر الأرض" (٣).

امام محمر بن الحق بن فزيم رحمة الله عليه قرمات بين "ماتحت أديم السماء أعلم بالحديث من محمد بن إسماعيل" (٥) - حافظ رحمة الله عليه قرمات بين: "ولوفتحت باب ثناء الائمة عليه ممن تاحر عن عصره لفنى القرطاس ونفدت الانفاس فذاك بحر لاساحل له ..... "(٢) -

### ابتلاءووصال

امام بخاری رحمة الله علیه بهت برئے آدمی تقے اور قاعدہ بیہے کہ جب آدمی تقی کرتا ہے تواس کے حاسد پیدا ہوجاتے ہیں اور اس کوطرح طرح سے تکلیف واذیت پہنچائی جاتی ہے۔

ا).... حدى السارى (ص١٨٢)\_

٢) ....سيراعلام النبلاء (ج ١١ص ٢٩٩) وهدى السارى (ص ١٨٢) \_

۳).....تاریخ بغداد (ج۲ص۲۵) وهدی الساری (ص۸۳ ) وسیراعلام النبلاء (ج۲ اص ۲۵ )\_ ۳)..... حوالهٔ بالا \_

۵)....هدى السارى (ص٨٥) وتاريخ بغداد (ج٢ص ٢٤) وسيراعلام النبلاء (ج٢ اص ١٣٨)\_

۲).....هدى السارى (ص١٨٥)\_

امام بخارى رحمة الله عليه كو بھى اس صورت حال كاسامنا رہا، چنانچه ان كوايخ

وطن ہے بھی نکلنا پڑا۔

# تهلى جلاوطني

صاحب جواہر مصیرے نے لکھا ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بغداد سے واپس آئے تو فتو کی دینا شروع کیا، بخارا کے مشہورامام اور عالم ابوحف کبیر جوامام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے شاگر دیتے، انھوں نے ان کوئع کیا کہ فتو کی مت دیا کرو، لیکن وہ نہ مانے، چنا نچیان سے کسی نے رضاعت کا مسئلہ پوچھا کہ آیا اگر دو بچے ایک بکری یا گائے کا دودھ پی لیس تو حرمت رضاعت ثابت ہوجائے گی یانہیں؟ انھوں نے حرمت کا فتو کی دیدیا، چنا نچیاس کے مسئلہ کھڑا ہوگیا اور امام بخاری کواپنے وطن کو خیر باد کہنا پڑا۔ بیوا قعبا اگر چہ بڑے بیتے بیس ہنگامہ کھڑا ہوگیا اور امام بخاری کواپنے وطن کو خیر باد کہنا پڑا۔ بیوا قعبا اگر چہ بڑے برئے علیاء نے نقل کیا ہے (۱) لیکن اس کے باوجود اس کی صدافت مشکوک ہے، یقینا اس کی برئیس وہم کا دخل ہے، ایک معمولی دین کی سمجھ رکھنے والا انسان بھی الی حمافت نہیں روایت میں وہ ہم کا دخل ہے، ایک معمولی دین کی سمجھ رکھنے والا انسان بھی الی حمافت نہیں کرسکتا چہ جائیکہ اتنا بڑا امام، فقیہ، محدث و مفسر جس نے سولہ سال کی عمر میں وکیج بن جراح اور ابن المبارک کی کتابیں حفظ کر لی ہوں، وہ ایسا غلط فتو کی کسے دے سکتا ہے؟! اس لیے بیے اور ابن المبارک کی کتابیں حفظ کر کی ہوں، وہ ایسا غلط فتو کی کسے دے سکتا ہے؟! اس لیے بیے اور ابن المبارک کی کتابیں حفظ کر کی ہوں، وہ ایسا غلط فتو کی کسے دے سکتا ہے؟! اس لیے بیے اور ابن المبارک کی کتابیں حفظ کر کی ہوں، وہ ایسا غلط فتو کی کسے دے سکتا ہے؟! اس لیے بیے

ا) ..... چنانچہ یہ واقعہ امام سرتھی رحمۃ اللہ علیہ نے مبسوط میں نقل کیا ہے ، صاحب جواہر مضیہ نے "جواہر مصید" (جواہر مصید" (جاملے ۱۷۔ ترجمہ احمہ بن حفص) میں شس الائمہ سے نقل کیا ہے ، اسی طرح یہ واقعہ عنایہ شرح ہدایہ، کفایہ شرح ہدایہ اور فتح القدیر میں بھی منقول ہے (دیکھیے جسم ۳۲۰،۳۱۹)

اسی طرح علامہ حسین بن محمہ بن الحن دیار بکری نے بھی اپنی تاریخ خمیس میں (ج۲م ۳۲۰) پر کشف الاسرار شرح المنار کے حوالہ ہے یہ واقعہ ذکر کیا ہے۔ نیز دیکھیے فوائد بہیہ (عمر ۱۸)

تعلیقات دراسات اللہیب (ص ۴۰۰)۔

معلول ہے(۱)۔

## دوسري دفعهاخراج

دوسرى مرتبهاس وقت نكالے كئے جب انہوں نے فتوى دیا تھا كہ ايمان مخلوق ہے، ابوبکر بن حامد، ابوحفض الزاهد اور شخ ابوبکر الاساعیلی حنفیہ کے اکابر میں سے تنھے انہوں نے ایک محضر پردستخط کیے کہ ایمان مخلوق نہیں اور جواس کے مخلوق ہونے کا قائل ہووہ كا فرہے، چونكہ امام بخارى رحمة الله عليه اس كے مخلوق ہونے كے قائل تھے، اس ليے ان كو بخارات نكالا كيا، صاحب "فصول عمادية "فاس كاتذكره كيام \_(١)

لیکن سیمسکلہ مختلف فیہا ہے، احناف کے سیا کابر غیرمخلوق ہونے کے قائل ہیں لیکن دوسری جماعت مخلوق ہونے کی قائل ہے، امام بخاری اور محمد بن نصر مروزی رحمہما الله وغیرہ اسی طرف ہیں۔امام احمد بن عنبل رحمة الله علیہ نے دونوں پرنکیری ہے، وہ فرماتے جیں جوایمان کومخلوق کہتاہے وہ کا فرہے اس لیے کہ اس میں کلام اللہ کی طرف تعریض ہے اور جوایمان کوغیرمخلوق کہتاہے وہ مبتدع ہے۔ (m)

حقیقت بیہ ہے کہ اس مسئلہ میں تفصیل ہے، اگر کوئی ایمان بول کر کلمیہ شہادت مراد ليتاب اوراس كومخلوق كهتاب تو غلط ب كيونكه "لا إله إلا الله محمد رسول الله، ا)..... چنانچه علامه عبدالحي لكھنوي رحمة الله عليه فوائد بهيه (ص ١٨) ميں لکھتے ہيں "لكني أستبعد و قوعها بالنسبة إلىٰ جلالة قدر البخاري ودقة فهمه وسعة نظره وغور فكره مما لايخفي على من انتفع بصحيحه، وعلى تقدير صحتها فالبشر يخطئ".

٢)....ويكمية تعليقات " دراسات اللبيب" (ص٣٠٥،٢٠١)\_

٣)..... ریکھیے " محموع فتاوی شیخ الاسلام ابن تیمیه" (ج٧ص٥٥٥ ـ٦٦١) فصل: وأما الإيمان هل هو مخلوق أو غير مخلوق.

قرآن کا دستور ہے اور اگر کوئی آ دمی ایمان سے اقرارِ لسانی، نقید لیق بالقلب اور عمل بالارکان مراد لیتا ہے تو یہ بالکل صحیح ہے اس لیے کہ انسان اپنی ذات وصفات کے ساتھ مخلوق ہے۔ مسئلہ کی تنقیح نہیں کی گئی، اجمال سے کا م لیا گیا اس لیے اختلاف وتشدد کی نوبت آئی۔

## تيسري مرتنبه جلاوطني

امام بخاری رحمة الله علیه جب ۲۵ ه میں نیشا پورتشریف لے محکے تو امام محرین محکمی نیشا پورتشریف لے محکے تو امام محرین محکمی ذیلی رحمة الله علیه نے فرمایا کہ کل محمد بن استعمال کے استقبال کے لیے چلنا ہے جو چلنا جو چلنا ہے جائے۔

امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام بخاری کا ایسا استقبال ہوا کہ کسی والی یا حاکم وعالم کا ایسا بھی استقبال نہیں ہوا تھا، دو تین منزل آ گے بڑھ کرلوگوں نے امام سے ملاقات کی ،آپ نیشا پورتشریف لائے اور اہلِ بخارا کے محلّہ میں قیام ہوا، امام ذہلی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے شاگردوں کو ان کے پاس جانے اور احادیث کے ساع کی ہدایت کی اور ساتھ ملیہ نے اپنے شاگردوں کو ان کے پاس جانے اور احادیث کے ساع کی ہدایت کی اور ساتھ ساتھ یہ بھی فرمایا کہ علم کلام کا کوئی مسئلہ دریافت نہ کرنا ، کیونکہ اگر انھوں نے ہمارے خلاف کوئی بات کہہ دی تو نیشا پور اور خراسان کے ناصبی ، رافضی ، جمی ، مرجہ سب خوش ہونگے اور انتشار بڑھے گا۔

لیکن قاعدہ ہے "الإنسان حریص فیما مُنع" چنانچ ایک شخص نے برسر مجلس سوال کرلیا کہ آپ قر آن کریم کے الفاظ کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ امام صاحب جواب سے برابر اعراض کرتے دہے گھر اس کے اصرار پر فرمایا "القرآن کلام الله غیر مخلوق، وافعال العباد مخلوقة، والامتحان بدعة "(۱)۔

۸۲)....هدى السارى (ص ۴۹۰) وسيراعلام النبلاء (ج١٢ص ٢٥٣)\_

بعض لوگوں نے نقل کیا ہے کہ اول تو محمد بن بھی ڈبلی نے لوگوں کو بخاریؓ سے ساع کی ترغیب دی تھی مگر جنب ان کی طرف رجوع بردھا تو ذُبلی کو سخت نا گوار ہوا اور انھوں نے بخاری پر تنقید کی تد ابیراختیار کیں۔(۱)

بہر حال امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے اس جواب پر شور کچے گیا، لوگوں میں اختلاف ہوگیا کہ انھوں نے "لفظی بالقرآن معلوق" کہا ہے جبکہ لوگ انگار کرنے لگے۔میز بانوں نے مفدین کونکال باہر کیا۔

بیبات شده شده امام فرالی تک پیچی، انهول نے اعلان کیا" القرآن کلام الله غیر مخلوق من جمیع جهاته، و حیث تُصرِّف، فمن لزم هذا استغنیٰ عن اللفظ وعما سواه من الکلام فی القرآن، ومن زعم أن القرآن مخلوق فقد کفر و خرج عن الإیمان، وبانت منه امرأته، یستتاب، فإن تاب و الآضریت عنقه، و جعل ماله فیثا بین المسلمین، ولم یدفن فی مقابرهم، ومن وقف فقال: لا أقول: مخلوق ولاغیر مخلوق، فقد ضاهی الکفر، ومن زعم أن لفظی بالقران مخلوق، فهذا مبتدع، لایجالس، و لا یکلم، ومن ذهب بعد هذا إلی محمد بن إسماعیل البخاری فاتهموه فإنه لایحضر مجلسه إلا من کان علی مثل مذهبه" (۲)

نيزييجي اعلان فرمايا" ألامن قال باللفظ فلا يحل له أن يحضر محلسنا"

(m)

۱)..... هدى السارى (ص٩٩٠) وتاریخ بغداد (ج۲ ص٩٠) وسیر اعلام النبلاء (ج۱۲ ص٣٥٣) وطبقات السبکی (ج۲ص۱۱)

٢) ..... تاریخ بغداد (جس ۱۳۲۳) سیراعلام النبلاء (ج۱م ۵۵ م ۲۵۸)

٣) .....ميراعلام النبلاء (ج٢١ص ٢٣٠) وهدى السارى (ص ١٩١)\_

اس اعلان کے بعد امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اسی وفت اپنی چا درا ہے سر پر ڈالی اور اٹھ کرچل دیے، ان کے پیچھے ہی مجھے امام احمہ بن سلمہ مجلس سے اٹھ گئے ۔۔۔۔۔امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے جتنی حدیثیں لی تھیں ساری واپس کر دیں۔(۱)

ادھراجد بن سلمہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئے اور کہا کہ حضرت! خراسان میں ایک شخص بہت مقبول ہے اور اس مسئلہ میں وہ اڑ گیا ہے اب کیا کیا جائے؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی ڈاڑھی پر ہاتھ پھیرا اور فرمایا "وافوض امری إلی الله ان الله بصیر بالعباد، اللهم إنك تعلم أنی لم أردِ المُقام بنیسابوراشرا، ولا بطرا، ولا طلباً للرئاسة، وانما أبت علی نفسی فی الرجوع إلی وطنی لغلبة المحالفین، وقد قصدنی هذا الرجل حسداً لما آتانی الله، لاغیر" پھرفرمایا کرا احد! میں کل بی بہاں سے مکل جاؤ تگا تا کہ میری وجہ سے آپ لوگ ان کی باتوں سے خلاصی یالیں (۲)۔

ادھریہ ہوا کہ جب امام مسلم اور امام احمد بن سلمہ رحمہما اللہ امام ذبلی کی مجلس سے اللہ علی کی جبل سے اللہ علی نے کہہ دیا" لایسا کننی هذا الرجل فی البلد" امام بخاری وہاں سے روانہ ہوکر بخاراتشریف لے گئے۔ (۳)

اب بہاں دوباتوں کی محقیق ضروری ہے:۔

٢).... سيراعلام النبلاء (ج١١ص ٥٥٩) وحدى السارى (ص١٩٩)-

س) ..... ميراعلام النيلاء (ج١١ص ٢٦٠) وحدى السارى (ص ١٩١١)-

سے ابوعمر واحمد بن نفرخفاف سے نقل کیا ہے کہ ہم ابواسحاق قیسی کی مجلس میں تھے، ہمارے ساتھ محمد بن نفر مروزی بھی موجود تھے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر چل نکلاتو محمد بن نفر سنے کہا کہ میں نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے " من زعم أبی قلت: لفظی بالقرآن منحلوق، فھو کذاب فإنی لم أقله "خفاف نے کہا کہ لوگوں میں تواس بات کی بڑی شہرت ہے!! محمد بن نفر نے جواب دیا کہ بات وہی ہے جو میں کہدر ہا ہوں۔

ابوعمروخفاف کہتے ہیں کہ میں امام بخاری کے پاس پہنچا ان سے پہلے کھ حدیثوں کے بارے میں بحث کی یہاں تک کہوہ کھل گئے، پھر میں نے ان سے عرض کیا کہ یہاں پچھلوگ آپ سے ایسی ایسی بات نقل کرتے ہیں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں " یا آبا عمرو، احفظ ما أقول لك: من زعم من أهل نیسابور، وقومس، والری، وهمدان، وحلوان، وبغداد، والكوفة، والبصرة، ومكة، والمدينة، أنى قلت: أفعال قلت: لفظی بالقرآن مخلوق، فهو كذاب، فإنی لم أقله، ألا إنی قلت: أفعال العباد مخلوقة" (۱)۔

دوسری بات ہے مسئلہ اور اس کی شخفین .....سواہلِ حق کا سلفاً وخلفاً اس بات پر اتفاق ہے کہ قرآن کریم اللہ تعالی کا کلام ہے، قدیم ہے اور غیرمخلوق ہے۔(۲)

۸۹).... تاریخ بغداد (ج۲ص ۳۲) وطبقات السیکی (ج۲ص ۱۳) وسیر اعلام النبلاء (ج۲ اص ۵۵۷م، ۲۵۸) وحدی الساری (ص ۱۹۷۱)

۹۰).... متحقیق کے لیے دیکھیے کشف الباری (ص۱۳۹)مقدمة الكتاب\_

# اینے وطن بخارامیں آ زمائش

پھر جب اہام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نیشا پور سے بخارا آئے تو اہلِ بخارانے ان کی آمد پر زبردست استقبال کیا، امام بخاری نے وہاں درس شروع کیا، لوگ جوق درجوق حدیثیں سننے کے لے آنے گئے۔

ادهر فالد بن احمد فربل حاكم بخارا نے امام سے درخواست كى كدآ ب دربارشاہى ميں تشريف لاكر مجھے بخارى شريف اور تاریخ كا درس دیں ، امام صاحب نے كہلا بھيجا" أنا لا أذلّ العلم و لا أحمله إلى أبواب الناس" اور فرما يا اگر تمہيں ضرورت بوتو ميرى معجد يا گھر ميں حاضر ہوكر درس ميں شركت كرو، اگر تمہيں بيہ بات پيند نه ہوتو تم حاكم ہو مجھے درس سے روك دوتا كہ قيامت كے دن الله تعالى كے سامنے ميں اپناعذر پيش كرسكوں ، كيونكه ميں علم كو چھا نہيں سكتا ، حضورا كرم صلى الله تعليه وسلم نے فرمايا ہے " من سئل عن علم ، فكتمه والحم بلحام من فار"(1) -

بہرکیف امام صاحب وہاں سے نکل کر بیکند پہنچے، وہاں بھی آپ کے بارے میں لوگوں میں اختلاف ہوگیا، ایک فریق آپ کے موافق تھا اور دوسرا فریق آپ کے خالف،اس لیے وہاں بھی قیام مناسب نہیں سمجھا،اسی دوران اہلِ سمرقند نے آپ کو دعوت دی، آپ نے ان کی دعوت قبول فر مالی، بیکند سے دوانہ ہوئے راستہ میں ' فرینگ' میں رک گئے جہاں آپ کے پچھر شتہ دار تھے۔

عالب بن جریل جوآپ کے میزبان شے، ان کا بیان ہے کہ میں نے امام

۱) ..... سنن أبی داود، کتاب العلم، باب کراهیة منع العلم، رقم (٣٦٥٨) ـ جامع ترمذی کتاب
العلم، باب ماجاء فی کتمان العلم، رقم (٢٦٤٩) و سنن ابن ماجه، مقدمه، باب من سئل
عن علم فکتمه، رقم (٢٦١) و (٢٦٤) و (٢٦٥) و (٢٦٦) ومسند أحمد (ج٢ ص٢٦٣)
و ٥ ، ٣ و ٣٤٤ و ٣٥٣ و ٤٩٥) ـ

بخاری رحمۃ اللہ علیہ کورات کے وقت تہجد کے بعد دعا کرتے ہوئے سا" اللهم إنه قد صاقت علی الأرض بما رحبت فاقبضنی إلیك" اس کے بعد مہینہ بھی پورانہیں ہواتھا کہ آپ کا انتقال ہوگیا....رمضان کے آخر میں اہل سمرقند کی متفقہ دعوت پر آپ سمرقند کے لیے روانہ ہونے گئے، امام نے سواری طلب کی ، دوآ دمیول کے سہارے چند قدم چلے تھے کے دوانہ ہونے گئے، امام نے سواری طلب کی ، دوآ دمیول کے سہارے چند قدم چلے تھے کہ فرمایا کہ جمھے بھا وَ ،ضعف بہت بڑھتا جارہا تھا، آپ نے بچھ دعا کی اور وہیں "خریک" میں شپ عیدالفطر ۲۵۲ھ میں وصال فرمایا ،عید کے دن ظہر کے بعد وہیں آپ کو سپر دخاک کردیا گیا۔ (۱)

### ایک بشارت

عبدالواحد بن آ دم طواویسی رحمة الله علیه فرمات بین که میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک جگاعت کے ساتھ کہ ایک جگاعت کے ساتھ کھڑے ہیں، میں نے سلام کیا، آپ نے سلام کا جواب دیا، میں نے پوچھایارسول الله! کھڑے ہیں، میں نے سلام کیا، آپ نے سلام کا جواب دیا، میں نے پوچھایارسول الله! آپ یہال کیول کھڑے ہیں؟ آپ نے فرمایا ہم محمد بن اسلیمل بخاری کا انتظار کررہے ہیں۔ بیند وہی بین بیند وہی فات کی اطلاع پینی تو یہ بعینہ وہی وقت تھاجس وقت نی کریم سلی الله علیہ وسلم کو میں نے دیکھا تھا۔ (۱)

۱) ..... دیکھیے هدی الساری (ص ۴۹س) وسیر اعلام النبلاء (ج۲۱ص ۴۷۷، ۲۷س) وتاریخ بغداد (ج۲۲ص ۳۷س) وتاریخ بغداد (ج۲۲ص ۳۷س) وطبقات السبکی (ج۲۲ص ۱۱، ۱۵) وتهذیب الکمال (ج۲۲ص ۲۷س)، کشف الباری ص (۱۵۳ مقدمه)۔

ع) ..... تهذیب الکمال (ج۳۲ص ۲۲۳) تاریخ بغداد (ج۲ص ۳۳) وسیراعلام النبلاء (ج۱۲ ص ۲۸۳) وهدی انساری (ص۹۳۳) وطبقات السبکی (ج۲ص ۱۲)۔

### تصانيف

امام بخاری رحمة الله علیه نے اٹھارہ سال کی عمر میں "قضایاالصحابة والتابعین" لکھی (۱) اس کے بعد مدینه منورہ میں چاندنی راتوں میں "تاریخ کبیر" لکھی (۲) امام اسحاق بن راھو بیرحمة الله علیه نے بیہ کتاب امیر عبدالله بن طاہر کے سامنے بیہ کہتے ہوئے ہوئے پیش کی کہ "میں آپ کو جادونہ دکھاؤں ؟" امیر نے دیکھ کر تعجب کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ میں نہیں سمجھتا کہ بیان کی تھنیف ہوگی (۳)۔

امام بخاري رحمة الله عليه كي تصانيف درج ذيل بين: -

۱\_ صحیح بخاری شریف ۲\_ قضایا الصحابة والتابعین ۳\_ الأدب المفرد ٤\_ جزء رفع الیدین ٥\_ جزء القراء ة خلف الامام ٦\_ تاریخ کبیر ۷\_ تاریخ أوسط ٨\_ تاریخ صغیر ٩\_ خلق أفعال العباد ١٠\_ کتاب الضعفاء ١٠\_ برالوالدین\_

ان کتابوں کے علاوہ چند تھنیفات اور ہیں جن کا ذکر مختلف محد ثین نے کیا ہے:

الے جامع کبیر، اس کو محدث ابن طاہر نے ذکر کیا ہے۔ ۱۳۔ مند کبیر ۱۳ الشعلیہ

کبیر، اس کو فربری نے ذکر کیا ہے ۱۵۔ کتاب الا شربہ، اس کا ذکر امام دار قطنی رحمۃ اللہ علیہ
نے کیا ہے۔ ۱۲۔ کتاب البہۃ ، اسکا ذکر وراقی بخاری ابن افی حاتم نے کیا ہے۔ ۱۵۔ اسامی
الصحابہ، اس کا ذکر محدث ابوالقاسم بن مندہ نے کیا ہے۔ ۱۸۔ کتاب الو حدان ۱۹۔ کتاب
السحابہ، اس کا ذکر محدث ابوالقاسم بن مندہ نے کیا ہے۔ ۱۸۔ کتاب الو حدان ۱۹۔ کتاب
ابغداد (ج۲م میر) وسیراعلام النبلاء (ج۲م میر) وطبقات السکی (ج۲م میر) وتاریخ

٢)..... حواله جات بالا

۳)....هدی الساری (ص ۱۲۸) وتاریخ بغداد (ج۲ ص ۷) وسیر اعلام الدبلاء (ج۲ اص ۲۰۹) وطبقات (ج۲ ص ۷)۔

المبسوط، ذكره النحليلي في الإرشاد ٢٠- كتاب العلل ال كاذكر بهي ابن مندة في المبسوط، ذكره النحليلي في الإرشاد ٢٠- كتاب الفوائد، ذكره الحاكم أبوأ حمد ٢٢- كتاب الفوائد، ذكره الترمذي في أثناء كتاب المناقب من جامعه (١).

## بخارى شريف كانام

ان تمام تصانف مين سب سيمشهور سيمشهور سيم الم الله عليه وسلم وسننه وأيامه "كما م- (۲) جبكه حافظ ابن جررتمة الله عليه في الله عليه والله عليه وسلم وسننه وأيامه "كما م حديث رسول صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه "تحرير كيا ب المسند من حديث رسول صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه "تحرير كيا ب (۳) -

"جامع" أمور ثمانيكى وجهد كهاجا تاب\_

''مُسندُ''اس کیے کہ سند متصل کے ساتھ مرفوع روایات نقل کی ہیں اور جوآ ٹار وغیرہ مذکورہ ہیں وہ ضمناً و تبعاً ہیں۔

"وضیح" اس لیے کہ اس میں "صحت" کا التزام کیا گیا ہے۔

" ومخفر" الله عليه كا قول م " ماأد خلت في هذاالكتاب إلاماصح، وتركت من مذاالكتاب إلاماصح، وتركت من

ا)....ویکھیے هدی الساری (ص ۱۹۲، ۴۹۱)\_

٢).....و يكھيے تہذيب الاساء واللغات (ج اص ٢٢) ومقدمهُ لامع الدراري (ص ٨٣)\_

٣).....ويكهي هدى المارى (ص٨) الفصل الثاني في بيان موضوعه و الكشف عن مغزاه فيه

الصحاح كي لايطول الكتاب" (١)-

"من أمور رسول لله صلى الله عليه و سلم" يا" من حديث رسول الله صلى الله عليه و سلم" يا" من حديث رسول الله صلى الله عليه و سلم" ني آپ كا قوال مرادين ـ

'' سنن'' سے افعال وتقر مرات کی طرف اشارہ ہے۔

اور''ایام' سےغزوات اور ان تمام واقعات کی جانب اشارہ ہے جوآپ کے عہد مبارک میں پیش آئے۔

امام نے بہت میں روایتیں الیمی ذکر کی ہیں جن میں آپ کا قول یافعل یا تقریر مذکور نہیں، ایسے مقامات میں لوگوں کواشکال پیش آتا ہے اگر کتاب کا پورانام پیش نظر ہوتو اشکال نہیں ہوتا۔

# سبب تاليفِ شيح بخاري

اس كتاب كى تاليف كدوسبب بيان كي جاتے بين:

ا-ابراجيم بن معقِل نسفى كهت بين كدامام بخارى رحمة الله عليه كابيان به كه بهم السيخ استاذا سحاق بن راهوي كم بلس مقط كه بهار ما تقيول بين سحا يك شخص نه كها " لو جمعتم كتاباً مختصراً لسنن النبى صلى الله عليه و سلم "مقدمه فتح ك الفاظ بين " لو جمعتم كتاباً مختصراً لسنن النبى سنة رسول الله صلى الله عليه و سلم"

ا)..... سیر اعلام النبلاء (ج۱۲ ص۴۰) وتاریخ بغداد (ج۲ ص۹) وتهذیب الاساء واللغات (جاص۴۷)وطبقات السکی (ج۲ص۷)وهدی الساری (ص۷)۔

اس قول کی وجہ سے میرے دل میں اس کتاب کی تالیف کا داعیہ بیدا ہوا۔ (۱)

۲۔ محمد بن سلیمان بن فارس کہتے ہیں کہ میں نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے سنا ہے، وہ فرمار ہے ہتے کہ میں نے خواب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، میں آپ کے سامنے کھڑا تھا، میرے ہاتھ میں پڑھا تھا جس سے میں آپ سے کھیاں اڑار ہاتھا، بعض معتمرین سے میں نے کہا کہ " أنت تذب عنه الكذب"اس معتمرین سے میں نے تعبیر پوچھی تو انھوں نے کہا کہ " أنت تذب عنه الكذب"اس خواب کے واقعہ سے میرے دل میں احادیث صیحہ جمع کرنے کا شوق ہوا۔ (۲) ان دونوں اسباب میں منافات نہیں، دونوں سبب ہوسکتے ہیں، خواب بھی محرک مناہوگا اور امام آگئی بن راھویہ کی مجلس کے واقعہ سے بھی داعیہ بیدا ہوا ہوگا۔

## تاليف كى ابتداء وانتهاء

صحیح بخاری کی تالیف کی ابتداء کب ہوئی؟ اور اختنام کب ہوا؟ کتب رجال وتاریخ بیں اس کی کوئی تصریح نہیں۔البتہ حضرت شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بعض واقعات سے اخذ کر کے فرمایا ہے کہ کا تھ میں اس کی ابتدا ہوئی اور ۲۳۳ ھ بیں اختنام واقعات سے اخذ کر کے فرمایا ہے کہ کا تھ میں اس کی ابتدا ہوئی اور ۲۳۳ ھ بیں اختنام النبلاء (ج۱۱) الله عنداد (ج۲۲ م ۸) وتہذیب الکمال (ج۳۲ ص۲۳۷) وسیر اعلام النبلاء (ج۱۷ ص۲۳۱) وطبقات السبکی (ج۲س کے) وحدی الساری (ص کے) وتہذیب الاساء واللغات (ج۱۱ ص۲۳۷)۔

تنبیہ: ان تمام مراجع میں "لو جمعنم ..... "والاقول ایک بہم مخص کی طرف منسوب ہے سوائے "مد کی الساری" کے کہ اس میں امام اسحاق بن راھویہ کی طرف منسوب ہے، بظاہر یہ درست نہیں ہے کیونکہ تقریباً حضرات نے خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی سند ہے اس واقعہ کونقل کیا ہے اور اس میں "فقال بعض اصحابنا" ہے، خود ھدی الساری نے بھی اسی سند ہے اس واقعہ کونقل کیا ہے۔ فائتہہ

۲).....تېذيب الاساء واللغات (ج اص ۲۷) وهدې الساري (ص ۷)\_

ہوا۔۔۔۔اس کی تفصیل ہے ہے کہ ابوجعفر محمود بن عمر وعقیلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام بخاری نے جب اپنی کتاب تالیف کی تو امام احمد بن عنبل پہنی بن معین اور علی بن المدین بخاری نے جب اپنی کتاب تالیف کی تو امام احمد بن عنبل پہنی بن معین اور علی بن المدین میں رحمہم اللہ تعالی کے سامنے اس کو پیش کیا، سب نے تعسین فرمائی اور صرف چار احادیث میں اختلاف کیا، عقبلی فرماتے ہیں کہ ان چار میں بھی بخاری کی رائے رائے ہے۔(1)

ان میں سے بحی بن معین رحمۃ اللہ علیہ کا انقال ۲۳۳ ہیں ہوا، (۲) علی بن المدین رحمۃ اللہ علیہ کا انقال ۲۳۱ ہیں اورامام احمد رحمۃ اللہ علیہ کا انقال ۲۳۱ ہیں میں (۳) اورامام احمد رحمۃ اللہ علیہ کا انقال ۲۳۱ ہیں کمل ہوا، (۴) ان تینوں ائمہ کے سامنے یہ کتاب جب ہی پیش ہو گئی ہوا وریہ متعین ہے کہ کتاب سولہ سال میں کمل ہوئی ۔ (۵) ۲۳۳ ہیں سے ۱۲ زکال لیں تو کا ۲ بچتے ہیں، (۲۳۳ ۔ ۲۱ ایک کا لہذا کہا جائے گا کہ کا تاہ میں اس کی تالیف کا آغاز ہوا، اس وقت امام کی عمر تیکیس سال تھی اور ۲۳۳ ہیں اس کو کمل کیا، اس وقت امام کی عمر تیکیس سال تھی اور ۲۳۳ ہیں سال تھی۔ عمر انتالیس سال تھی۔

پھرامام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس کے بعد تیکیس سال زندہ رہے تو حسبِ قاعدہ مصنفین اپنی کتاب میں گھٹاتے بڑھاتے رہے، اسی وجہ سے شخوں میں اختلاف پایا جاتا ہے، چنانچہ جماد بن شاکر کے نسخہ میں ، فربری کے نسخہ کے مقابلہ میں دوسوا حادیث کم ہیں اور

ا)....ديكھيے هدى السارى (ص ٤)\_

۲).....تقريب التهذيب (ص ٥٩٧) ترجمه (٢١٥١)\_

٣).....تقريب (ص٢٠١) ترجمه (٢٧١)\_

۱۲)....قریب (ص۱۸) ترجمه (۹۲) \_

۵).....دیکھیے تاریخ بغداد (ج۲ص۱۷) وسیراعلام النبلاء (ج۲اص ۴۰۵) وتہذیب الاساء واللغات (ج۲ص۷۷) وطبقات السبکی (ج۲ص۷) وحدی الساری (ص۹۸۹)۔

### ابراہیم کے نسخہ میں تو تین سواحادیث کم ہیں۔(۱)

# صحيح بخارى كاايك امتياز

ابن عدی فرماتے ہیں کہ عبدالقدوس بن هام کا بیان ہے کہ میں نے بہت سے مشائخ سے سنا ہے کہ امام بخاری رحمة الله علیہ نے سی بخاری کے تراجم ریاض الجنة میں منبر مبارک اور روضۂ مطہرہ کے درمیان لکھے ہیں اور وہ ہرتر جمہ کے لیے دور کعت نماز ادا کیا کرتے تھے۔ (۲)

عمر بن محمد بن بحير البحير ى كہتے ہيں كہ امام بخارى رحمة الله عليه نے فر مايا ميں نے مير كتاب مسجد حرام ميں كھى ہے، ہر حديث كو لكھنے سے پہلے استخارہ كيا، دور كعت نماز پڑھى اور جب تك اس كى صحت كايفين نہيں ہوااس كو كتاب ميں درج نہيں كيا۔ (٣)

ان دونوں باتوں میں کوئی تضاد نہیں، ممکن ہے مسودہ مسجدِ حرام میں لکھا ہواور تعبیض ریاض الجنة میں لکھے ہوں اور تعبیض ریاض الجنة میں کی ہو، یہ بھی ہوسکتا ہے کہ تراجم تو ریاض الجنة میں لکھے ہوں اور احادیث لکھنے کی ابتدامسجدِ حرام ہے کی ہو، کیونکہ پیچھے ذکر کیا جاچکا ہے کہ یہ کتاب سولہ سال میں مکمل کی گئے ہے، اور یہ مدت کسی ایک جگہ بیٹھ کرنہیں گذاری گئی ہے، اور یہ مدت کسی ایک جگہ بیٹھ کرنہیں گذاری گئی ہے، اور یہ مدت کسی ایک جگہ بیٹھ کرنہیں گذاری گئی۔ (۲)

ا)..... دیکھیے مقدمہ لامع الدراری (۱۲۴) الفائدۃ الساوسۃ ۔

۲)..... تهذیب الاساء واللغات (ج اص۴۷) و سیر اعلام النبلاء (ج۴ اص۴۴) وهدی الساری (ص۴۸۹)\_

٣)....هدى السارى (ص ١٩٨٩)\_

م) .....ویکی همدی الساری (ص ٢٨٩) ..... قال النووی رحمة الله تعالى: "قال آخرون منهم أبوالفضل محمد بن طاهر المقدسى ـ: صنفه ببخاری، وقیل: بمكة، ویقل: بالبصرة، و كل هذا صحیح، ومعناه أنه كان یصنف فیه فی كل بلدة من هذه البلدان فإنه بقی فی تصنیفه ست عشرة سنة ..... "تهذیب الا ساءواللغات (ح اص ۲۸۰) ـ

## تعدادِروایات صحیح بخاری

صافظ ابن السلاح رحمة الله عليه ني "مقدم" مين لكها مي " جملة مانى كتابه "الصحيح" سبعة آلاف ومائتان و خمسة وسبعون حديث بالأحاديث المكررة، وقد قيل: إنها بإسقاط المكررة أربعة آلاف حديث يعنى كررات كو شاركر كي بخارى كى احاديث كى تعدادسات بزاردوسو بهم حديث بين بوتى بين اور كررات كو حذف كرن كي بعد چار بزار احاديث بنتى بين امام نووى رحمة الله عليه ني وحذف كرن كي بعد چار بزار احاديث بنتى بين امام نووى رحمة الله عليه ني " تقريب" مين اورحافظ ابن كثير رحمة الله عليه ني " نقريب" مين اورحافظ ابن كثير رحمة الله عليه في المناعلة ما كو حدث كرن كي التاع كي مهد (۱)

امام نووی رحمة الله علیه نے اپنی "شرح بخاری" (۲) میں اور تہذیب الاساء واللغات (۳) میں بھی یہی تعداد ذکر کی ہے لیکن ان دونوں کتابوں میں "مندة" کی قیدلگا دی، جس سے وہ تمام روایات نکل جاتی ہیں جو تعلیقات ومتابعت کی صورت میں ہیں۔ پھر انھوں نے اپنی شرح بخاری میں حافظ ابوالفضل محمد بن طاہر کی کتاب "حواب المتعنت" سے تفصیلا تمام روایات کی تعداد ذکر کی ہے، حافظ ابن حجر رحمۃ الله علیہ نے ان تمام تفصیلات کو مقدمہ میں نقل کیا ہے اور جا بجا ان پر تنقید کی ہے اور آخر میں فر مایا کہ میری تحقیق کے مطابق بخاری شریف میں مکر رات سمیت سات ہزار تین سوستانو ہے حدیثیں ہیں۔ (۳)

اً).....دیکھیے تقریب النودی مع تدریب الرادی (جاص۱۰۱) اورا خصارعلوم الحدیث مع شرح الباعث الحسشیث (ص۲۰)۔

۲).....ديكھيے مقدمه كلامع الدراري (ص١٢٢،١٢٥)\_

٣)..... تهذيب الأساء واللغات (جاص 24)\_

٣).....ويكھيے هدى السارى (ص٦٥٣٧ \_٧٦٩) الفصل العاشر في عدّ أحاديث الجامع \_

یمی تعداد قابلِ اعتاد ہے۔ تفصیل سمجھنے سے پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ شجے بخاری میں پکھروایات مرفوعہ موصولہ ہیں، پکھ معلقات ہیں اور پکھ متابعات، پھر معلقات کی دوشمیں ہیں ایک شم وہ وہ معلقات ہیں جن کی تخریخ سمجھ کے خودا پی شجے میں کسی جگہ کردی ہے اور دوسری شم وہ معلقات ہیں جن کی تخریخ کے افھول نے نہیں کی ،اب ان میں سے ہرایک کی تفصیل سمجھ لیجئے۔

رواياتِ مرفوعة موصولة مع مكررات

رواياتِ معلّقة مخرجة المتون في الصحيح

متابعات (۱)

ميزان

ميزان

۲۹۸۲

رواياتِ مرفوعة موصولة بدون تكرار

۲۹۰۲

رواياتِ معلقة غير مخرجة المتون في الصحيح

۱۹۹۹

رو ایاتِ معلقهٔ غیر مخرجهٔ المتون فی الصحیح ۱۵۹ میزان کل احادیث بدون کرار

حافظ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مذکورہ عدد آثارِ صحابہ دمقطوعات تابعین کے علاوہ ہے۔ (۲) علاوہ ہے۔ (۲)

### موضوع كتاب

حافظر ممة الله علية فرمات بين كري بخارى كااصل موضوع تو باحاد يمي صحيحه كا جمع كرنا، چنانچه يه موضوع اس كے نام سے ظاہر ہے " المجامع الصحيح المسند من ١١١) .....مقدمهُ فع البارى (ص ٢٩٩) بين متابعات كى تعداد تين سواكاليس فدكور ہے جو ہوكات ہے صحيح تعداد تين سو چواليس ہے جو تسطلاني نے حافظ ہے نقل كيا ہے، اگر تين سواكاليس كاعدد بوقو مجموعة فو بزار بياى نبين بناجس كى حافظ نے تصریح كى ہے۔ فتنبہ۔ نبيس بناجس كى حافظ نے تصریح كى ہے۔ فتنبہ۔

حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم و سننه و أیامه"اس کے ساتھ ساتھ بیات بھی اس کتاب میں فرکر کیا جائے، بھی اس کتاب میں پیش نظر ہے کہ فقہی استنباطات وفوا کد کا بھی اس میں ذکر کیا جائے، چنا نچہ امام بخاری رحمة الله علیہ نے متول حدیث سے جوفقہی استنباطات کئے ہیں ان کو متفرق ابواب میں ذکر کردیا ہے۔(۱)

حضرت شاہ ولی اللّٰدرجمۃ اللّٰدعلیہ فرماتے ہیں کہ علماءِ عدیث نے سب سے پہلے جب اس علم کومدون کیا تو چارفنون پرتقبیم کیا ہے۔

ا فن السنة لعني فقه، جيسے مؤطاامام مالک اور جامع سفيان \_

۲ فن تفسیر، جیسے کتاب ابن جریج۔

٣ فن سير، جيسے محمد بن اسحاق کی کتاب۔

سم فن زمدور قائق جیسے امام ابن المبارک کی کتاب۔

امام بخاری رحمة الله علیه کا اراده به بهوا که ان چارول فنون کو یکجا کردیا جائے اور صرف ان احادیث کوذکر کیا جائے جن پرامام بخاری سے پہلے یاان کے زمانے میں صحت کا حکم لگایا جا چکا ہے، نیز یہ کہ اس کتاب کو مرفوع اور مند احادیث کے لیے مختل کر دیا جائے۔ اس لیے انہوں نے اپنی کتاب کا نام ' الجامع الیے المسند' رکھا ہے، جہاں تک آثار وغیرہ کا تعلق ہے سووہ جعاً ذکر کیے گئے ہیں اصالة نہیں۔

پھرامام بخاری کا بیمقصود بھی ہے کہ اعادیث سے خوب استنباط کیا جائے، چنانچہ انھوں نے ایسا ہی کیا ہے، ایک ایک عدیث سے وہ بہت سے مسائل مستبط کرتے ہیں، بیطریقہ ان سے پہلے کسی نے اختیار نہیں کیا۔ (۲)

ا)....هدى السارى (ص٨)\_الفصل الثاني في بيان موضوعه والكشف عن مغزاه فيهـ ٢)..... ديكھيے ابتداءِ رساله شرح تراجم ابواب صحيح البخارى مطبوعه مع صحيح ببخارى (ص١٣)\_

# شروط سيح بخاري(١)

شروط کا مطلب بیہ ہوتا ہے کہ صنفین کتب تالیف کے وقت بعض امور کو پیش نظر رکھتے ہیں ، انہی کے مطابق کتاب میں مضامین لاتے ہیں ان سے ہٹ کر پچھ ذکر نہیں کرتے ، انکہ ستۃ نے بھی اپنی کتابوں میں پچھ شروط کا لحاظ کیا ہے لیکن ان حضرات سے بیہ تضریح منقول نہیں کہ میں نے فلال شرط پیش نظر رکھی ہے ، بعد کے علاء نے ان کی کتابوں کا مطالعہ کر کے ان شروط کا استنباط کیا ہے۔ (۲)

امام حاکم رحمة الله علیه نے فرمایا ہے کہ' صحیح متفق علیہ کی پہلی تنم وہ ہے جس کوامام بخاری وسلم نے اختیار کیا ہے اور وہ کی اول درجہ کی صحیح ہے، یعنی وہ حدیث جس کوابیا صحابی بخاری وسلم نے اختیار کیا ہے اور وہ کی اول درجہ کی صحیح ہے، یعنی وہ حدیث جس کوابیا صحابی بیان کر سے جورسول الله صلی الله علیہ وسلم سے روایت کرنے میں مشہور ہو، اس صحابی سے اس

1) .....قال الإمام الكوثرى رحمه الله تعالى فى تعليقه على "شروط الائمة الخمسة للحازمى" (ص٧٧) المطبوع مع سنن ابن ماجه): "أول من ألف فى شروط الائمة في ما فيما نعلم هو الحافظ أبوعبدالله محمد بن إسحاق بن منده المتوفى سنة خمس وتسعين وثلاثمائة، وقد ألف جزء أسماه" شروط الأئمة فى القراء ة والسماع والمنازلة والإحازة" ثم الحافظ محمد بن طاهر المقدسي التوفى سنة سبع وخمس مائة ألف جزء أسماه "شروط الأئمة الستة" وهما موضع أخذ وردّ، ثم أتى الحافظ البارع، فألف هذا الجزء وأحاد، وهو جمّ العلم، حليل الفوائد، على صغر حجمه، البارع، فألف هذا الجزء وأحاد، وهو جمّ العلم، حليل الفوائد، على صغر حجمه، يفتح للمطلعين عليه أبواب السبر والفحص وينبهم على نكت قلما ينتبه إليها".

(ع) ..... چنا تي حافظ الوالفضل محرين طام مقدى رحمة الشعليه الشعر بين اعلم أن البخارى ومسلما ومن ذكرنا بعدهم لم ينقل عن واحد منهم أنه قال: شرطت أن أخرج فى كتابى مايكون على الشرط الفلاني، وإنما يعرف ذلك من سبر كتبهم، فيعلم بذلك شرط كل رجل منهم" ويكهي ابتداء شروط الأنمة السة (ص. ٤) مطبوع قد يمي كتبهم، فيعلم بذلك شرط كل رجل منهم"

صدیث کے دو تفتہ رادی ہوں، پھراس صدیث کو وہ تابعی بیان کرے جوصی ابہ سے روایت کرنے میں مشہور ہواوراس کے بھی دو تفتہ راوی ہوں، پھر تبع تابعین میں سے حافظ متفن مشہورا سے روایت کرے، اور چو تھے طبقہ میں اس حدیث کے دو سے زیادہ راوی ہوں، پھر بخاری یامسلم کا شیخ حافظ ومتفن ہواورا پنی روایت میں عادل ہونے کی شہرت رکھتا ہو۔"(۱) بخاری یامسلم کا شیخ حافظ ومتفن ہواورا پنی روایت میں عادل ہونے کی شہرت رکھتا ہو۔"(۱) اس لحاظ سے حاکم کے نزد یک حدیث سجج کے لیے تین باتوں کا پایا جانا ضروری ہے، جو بقول ان کے شیخین کی شرط میں سے ہے۔

ا۔ صحابی اور تابعی سے اس طدیث کے دو تقدراوی ہوں اور طبقہ رابعہ میں اس
کے دو سے زاکدراوی ہوں، گویا کہ ہر طبقہ میں دوراوی ہونے ضروری ہیں۔

۲۔ امام بخاری و مسلم کے شخ سے لے کر صحابی تک ہرایک راوی تقداور روایت صدیث میں مشہور ہو۔

سا۔ شیورخ شیخین اور اُ تباع تا بعین میں سے جو بھی اس حدیث کوروایت کرے وہ تُقندا ورمشہور ہونے کے ساتھ ساتھ حافظ اورمتقن بھی ہو۔

یہاں ہم ان شروط کوذ کرتے ہیں جوامام بخاری رحمۃ اللّٰدعلیہ نے خاص طور پراپنی صحیح میں ملحوظ رکھی ہیں:۔

ا ـ سند متصل ہو، راوی مسلمان ، صادق ، غیر مدّس اور غیر مختلط ہو، عدالت کی صفات ہے۔ متصف ہو، ضابط ہو، الذہن اور قلیل الوہم ہوا ورعقیدہ اس کا درست ہو۔ (۲) سے متصف ہو، ضابط ہو، سلیم الذہن اور قلیل الوہم ہوا ورعقیدہ اس کا درست ہو۔ (۳) کے۔ راوی کی مروی عنہ ہے کم از کم ایک دفعہ ملاقات ثابت ہو۔ (۳)

ا).....دیکھیے معرفة علوم الحدیث للحا کم (ص۱۲) ذکرالنوع الباسع عشر من علوم الحدیث وهومعرفة السیح واسقیم \_والمدخل فی اُصول الحدیث (ص۹)\_

٢).....ديكهي هدى السارى (ص٩) وشروط لأئمة الخمسة للحازمي (ص٨٥٩)\_

٣)....مقدمة فتح الملهم (ص ا ٢٦) نيز ديكھيے النكت على كتاب ابن الصلاح (ج اص ٢٨٩) النوع الأول: السيح\_

سرواۃ ایسے ہوں جواہلِ حفظ وانقان میں ہے ہوں اور اینے اساتذہ کی طویل صحبت پائی ہو، بھی ان رواۃ سے بھی حدیث لے لیتے ہیں جوطویل الملازمۃ نہیں ہوتے، لیکن بیمومی شرط ہے۔(۱)

۳۰۔امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنی ضحیح میں کسی مدلس کی روایت اس وقت تک ذکر مہیں کرتے جب تک وہ تحدیث کی صراحت نہیں کرتا خواہ اس حدیث میں یا کسی اور سند میں۔(۲)

۵۔امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اگر کسی ایسے مخص کی روایت تخ تنج کرتے ہیں جس پر کلام ہوتو اس کی وہ روایت نہیں لیتے جس پر نکیر کی گئی ہو۔ (۳)

۲۔ اگر رادی میں کسی قشم کا قصور ہو، اور پھر وہ روایت ذوسر ہے طریق ہے بھی مردی ہو جس سے قصور کی تلافی ہوجاتی ہوتو ایسی حدیث بھی امام بخاری رحمة اللّٰدعلیہ کی بشرط کے تحت داخل ہوجاتی ہے۔ (۴)

یہ چندشروط ہیں، کچھ مزید شروط بھی ہیں جو فتح الباری اور صدی الساری وغیرہ سے تتبع سے نکل سکتی ہیں ۔

۱).....دیکھیے شروط الأئمة الخمسة للحازی (ص۹۵،۰۸) وحدی الباری (ص۹) ومقدمه لامع الدراری (ص۹۸)۔

۲).....ویکھیے حدی الساری (ص۹۴۹)\_

٣)..... فنخ الباري (ج اص ١٨٩) كتاب العلم، باب من أعاد الحديث ثلاثا يصم عنه-

٣) ..... فنح البارى (ج ٩ص ١٣٥) كتاب الصيد والذبائح، باب ذبيجة الأعراب ونحوهم، اور كشف الباري ص ١٢١-١٢١ ...

# خصائص مجيح بخاري

امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب میں سب سے اہم خصوصیت تراجم ہیں، ایسے تراجم بیں، ایسے تراجم نہان سے پہلے کسی نے قائم کیے اور نہان کے بعد کسی نے قائم کیے۔ ان کے بعض تراجم آج تک معرکۃ الآراء بنے ہوئے ہیں اور ان کی صحیح مراد آج تک متعین نہیں کی جاسکی، ہر محف اپنی معلومات اور قرائن کی مدد سے عیین مراد کی کوشش کرتا ہے۔ تراجم پرانشاء اللہ مستقل کلام آگے آئے گا۔

دوسری خصوصیت بیہ ہے کہ اثبات احکام کے لیے تراجم میں امام بخاری رحمة اللہ علیہ اکثر آیات قرآنیہ کوذکر کرتے ہیں۔(۱)

تیسری خصوصیت میہ ہے کہ صحابہ وتا بعین کے آثار سے مسائل مختلف فیہا کی وضاحت کرتے ہیں اور جب مختلف آثار ذکر کرتے ہیں تو جواثر ان کے نزدیک رائج ہوتا ہے اس کو پہلے بیان کرتے ہیں۔

چوتھی خصوصیت ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے پوری ' الجامع التے ' میں کوئی الیمی روایت ذکر نہیں کی جس کوانھوں نے اپ استاذ سے ملی بیل المکا عبۃ لیا ہو، البت کتاب الا کمیان والند ورمیں ایک روایت الی لائے ہیں جس میں '' کتب الی محمد بن بشار ''فر مایا ہے ، (۲) سند کے درمیان مکا تبت کا آجانا دوسری بات ہے اور وہ امام بخاری کا فعل نہیں ہے بلکہ دوسرے راویوں کاعمل ہے۔ (۳)

ا)....مقدمة لامع (ص١٠١)\_

۲) ..... ويكهي صحيح بخارى (ن٢ ص ٩٨٤) كتاب الأيمان والنذور، باب إذا حدث ناسيا في الأيمان، رقم. (٢٠٤٣) \_

٣).....و يكھيے قدريب الراوي (ج٢ص٥٦) النوع الرابع والعشر ون: كيفية ساع الحديث وتحمله ،القسم الخامس: الكتابة \_

پانچویں خصوصیت ہے ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بدء الحکم کا ذکر بھی کیا کر سے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بدء الحکم کا ذکر بھی کیا کرتے ہیں جیسے بدء الوحی بدء الحیض ، بدء الاذان اور بدء الخلق کا ذکر فرما کر حکم کی ابتدا کی طرف اشارہ کیا ہے۔(۱)

حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد ذکریا صاحب رحمة الله علیه فرماتے ہیں کہ امام بخاری رحمة الله علیہ بعض اوقات بغیرتصریح کے اشارۂ بھی تھم کی ابتداء کو بیان کرتے ہیں۔ (۲)

جیمٹی خصوصیت ہے کہ وہ براعت اختام کی طرف اشارہ کرتے ہیں ، حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کی رائے ہے کہ ہر کتاب کے آخر میں جب امام بخاری خاتمہ پر دلالت کرنے والالفظ لاتے ہیں تواس کتاب کے اختتام کی طرف اشارہ ہوتا ہے۔ (۳) محرت شخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی رائے ہیہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی رائے ہیہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ انسانی زندگی کے ختم ہونے کو یا دولاتے ہیں۔ (۴)

ساتویں خصوصیت یہ ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فترت کے بعد تالیف " بسم الله الرحمن الرحیم" سے شروع کرتے ہیں۔ (۵)

لیکن بینقط ُ نظرضعیف ہے ، کیونکہ بعض اوقات کوئی خاص کتاب شروع کرتے وفت اس کتاب کے ستفل ہونے کالحاظ کرتے ہوئے بھی تشمیہ کولاتے ہیں۔

۱)....مقدمة لامع (۱۰۸)\_

٢)....حواله بالا

٣) ..... فتح البارى (جساص ١٣٥) شرح الحديث الاخير

٧٧)....مقدمهُ لامع (ص١١١)\_

۵)....مقدمهٔ لامع (ص۹۹)ولامع الدراري (ج۲ص۴۳)\_

آ تھویں خصوصیت سیجے بخاری کی خلا نیات ہیں، امام بخاری رحمة الله علیہ نے بائیں ثلاثیات ہیں، امام بخاری رحمة الله علیہ نے بائیس ثلاثیات اپنی کتاب میں درج کی ہیں۔

### ثلاثيات

سیودہ کتابیں ہیں جن میں ایس روایات جمع کی جاتی ہیں کہ ان میں مصنف سے
کے کررسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک صرف تین واسطے ہوتے ہیں۔ امام بخاریؒ نے اپنی صحیح
میں بائیس خلاقی روایات ذکر کی ہیں۔ ان میں گیارہ روایات کی بن ابراہیمؓ سے منقول ہیں
جو امام اعظم ابوحنیفؓ کے خاص شاگرد ہیں، چھروایات ابوعاصم النہیل ضحاک بن مخلاؓ سے
مروی ہیں۔ یہ بھی امام اعظمؓ کے شاگرد ہیں، تین رواییت محمد بن عبداللہ انصاریؓ سے منقول
ہیں۔ یہ امام ابو یوسفؓ اور امام زفر ؓ کے شاگرد ہیں۔ اس طرح بائیس میں سے بین شلاقی
روایات وہ ہیں جو حقی مشائے سے لیگی ہیں۔ باتی دوروایتوں میں سے ایک روایت خلاد بن
محلی کوئیؓ کی ہے، اور ایک عصام بن خالہ جمعی کی ہے۔ ان کے متعلق یہ معلوم نہیں ہو سکا
کہ میہ حقی ہیں یا نہیں۔ یہ بائیس روایات سند کے لحاظ سے بائیس ہیں (۱) لیکن بلحاظِ متن
سترہ ہیں۔

امام بخاری کی ثلاثیات پر برا افخر کیا جا تا ہے اور واقعۃ بات بھی فخر کی ہے۔ کیونکہ ثلاثیات کی سندعالی ہوتی ہے اور سندِ عالی باعثِ افتخار ہے۔ یحی بن معین سے ان کی وفات کی وفات کی وفت کی نے سوال کیا تھا۔ مائشتھی ؟ تو فر مایا: بیت حال و اسناد عال (۲) امام احمہ اسسہ مقدمہ کلامع الدراری (جام ۲۳ و۲۳ و ۱۰ او ۱۸۷) نیز دیکھیے تذکرۃ الحفاظ (جام ۱۳۹۳) اسر اعلام النبلاء (جام ۱۲۸)، الجواهر المحسینة (جام ۲۲۳) حدی الماری (ص ۲۹۳) سر اعلام النبلاء (جام ۲۵ ص ۱۳۸)، الجواهر المحسینة (جام ۲۲۳) حدی الماری (ص ۲۹۳)۔ مقدمة ابن الصلاح (ص ۲۵ می ۱۳۰)۔

بن خلبان کا ارشاد ہے کہ متقد مین کا طریقہ سندِ عالی کی جبتی اور تلاش کرنا تھا۔ (۱) لیکن امام ابوصنیفہ جن کی زیادہ تر روایات ٹلاثی ہیں اور بکٹر ت ثنائی ہیں جیسا کہ مسائیدِ امام اعظم اور کتاب الآ ثار سے ظاہر ہے اور امام اعظم رؤیۂ تابعی بھی ہیں اس لیے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی انھوں نے زیارت کی ہے بلکہ روایۂ بھی ان کو تابعی کہا گیا ہے، اگر چہ اس میں اختلاف ہے۔ (۲) اس کے باوجود امام بخاری کے مقابلے میں امام ابو حنیفہ کی ثنائی اور ٹلاثی روایت کو سے اہمیت نہیں دی جاتی جو شکایت کی بات ہے۔

فصلِ اول

تراجم بخاري

صحیح بخاری کی خصوصیات کے شمن میں ابواب وتراجم کی بحث بردی اہمیت کی حامل ہے، بخاری کے تراجم تمام کتب حدیث کے تراجم کے مقابلہ میں بہت مشکل ہیں،
اس لیے " فقه البحاری فی تراجمه "کا مقولہ اس سلیلے میں مشہور ہے جس کا مطلب سے کہ امام بخاری کی وقت نظراور شانِ تفقہ کا اندازہ ان کے تراجم سے کیا جاسکتا ہے، دوسرا مطلب بی بھی بیان کیا جاسکتا ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنافقہی نقطہ نظرتر اجم میں بیش کیا ہے۔

امام بخاری رحمة الله علیه کاتر جمه منعقد کرنے میں اپنامخصوص انداز ہے اور وہ

ا).....مقدمة ابن الصلاح (ص١٣٠)\_

۲).....مقدمة لامع الدرارى (جاص۱۰۱) رؤية تابعيت كے ثبوت كے ليے ديكھيے سير أعلام النبلاء (ج٢ص١٩٦) تہذيب التہذيب (ج٠١ص٩٣) تهذيب الكمال (ج٢٩ص١٨) تذكرة الحفاظ (جاص١٦٨) تاریخ بغداد (ج٣١ص٣٣)۔

مختلف طريقول سے ترجمہ قائم كرتے ہيں۔

البعض اوقات حديث رسول الله علي وسلم كورجمه بنات بين اوراس كى حديث نبوى بون وفي كرت بين جيب كتاب الإيمان كا پهلار جمه به "باب قول النبى صلى الله عليه وسلم: "بنى الإسلام على خمس" ـ اى طرح كتاب الإيمان مين ايك اور ترجمه به "باب قول النبى صلى الله عليه وسلم: "الدين الإيمان مين ايك اور ترجمه به "باب قول النبى صلى الله عليه وسلم: "الدين النصيحة" ـ اسى طرح كتاب العلم مين ترجمه به "باب قول النبى صلى الله عليه وسلم: "رب مبلغ أوعى من سامع" ـ

۲۔ بھی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ حدیثِ نبوی کور جمہ بناتے ہیں لیکن اس کے حدیث ہونے کاذکر نہیں کرتے جیسے "باب من یرد الله حیراً یفقهه فی الدین" رجمہ حدیث ہونے کا دکر نہیں کرتے جیسے "باب من یرد الله حیراً یفقهه فی الدین" رجمہ حدیث کا ہے لیکن اس کے حدیث ہونے کی طرف اشارہ نہیں کیا گیا۔

سر بھی بھی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ حدیث رسول کوتر جمہ بناتے ہیں لیکن اس میں تھوڑ اسا تھر ف اور تبدیلی کردیتے ہیں اور اس کا مقصد حدیث کی تشریح ہوتا ہے، جیسے "باب ماکان النبی صلی الله علیه وسلم یت حوّلهم بالموعظة والعلم کی لاینفروا" حدیث میں "کراهة السآمة" آیا ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ترجمہ میں "سآمة" کی تفییر "نفرة" سے کردی ہے۔

٣- به امام بخاری رحمة الله علیه ایس عدیث کور جمه بناتے ہیں جوان کی شرط کے مطابق نہیں ہوتی، پھرا بنی روایات سے اس کومؤید فرماتے ہیں جیسے ابواب الوضوء میں "باب ماجاء لاتقبل الصلاة بغیر طهور" اور ابواب الزکواۃ میں " باب ماجاء تقبل الصدقة من غلول" ہیں یہ ایک ہی روایت کے دوجزء ہیں، مسلم اور تر مذی نے اس کی تخری کی ہے، امام بخاری نے ایک جزء پر کتاب الوضوء میں اور دوسرے جزء پر کتاب الوضوء میں اور دوسرے جزء پر کتاب

الزكوة ميس ترجمه قائم كيا ہے۔

اى طرح كتاب الصلوة مين "باب إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المحتوبة" كاترجمة قائم كياب، أوربيسلم كي روايت برقائم كيا كياب-

ایمائی ایک ترجمه ب" باب الاثنان فما فوقهما جماعة "بیترجمهائن ماجه کی روایت برقائم کیا گیا ہے۔(۱)

### باب بلاترجمه

امام بخاری رحمة الله علیه کی جگه باب بلاتز جمه لاتے ہیں صرف ''باب' ہوتا ہے ترجمہ نہیں ہوتا اور اس کے ذیل میں مندروایت پیش کرتے ہیں ، اس سلسلہ میں حضرات شراح نے مختلف توجیہات کی ہیں:۔

ا۔امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کوسہو ہو گیا اس وجہ سے امام بخاری ترجمہ قائم نہ کرسکے۔

٢ \_ مصنف كوسهو بيس موا بلكه كاتب كوسهو بوگيا بي يعنى مصنف كا قائم كيا مواتر جمه كاتب سي سهوا جيموث كيا ب \_

س بعض حضرات کہتے ہیں کہ راوی کا تصرف ہے۔ (۲)

۳ ۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے بعض مقامات میں بیکہا ہے کہ مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے قصداً بیاض حجود ی مرحمۃ اللہ علیہ نے کاارادہ تھالیکن بعد میں موقعہ بیس ملا۔

ا) .....تفصیل کے لیے دیکھیے مقدمہ الامع (ص۳۰۳۰۳) اور کشف الباری (ج اص ۱۲۹) مقدمة الکتاب۔

٢)....ويكهي فتح البارى (ج٢ص ٢٦) باب بلاترجمة بعد باب كنية الني صلى الله عليه وسلم-

لیکن میہ جوابات درست نہیں کیونکہ تکیل کتاب کے بعد تقریباً تیکیس سال امام نے اس کتاب کا درس دیا ہے اور تقریباً نوے ہزار شاگر دوں نے امام سے اس کو پڑھا ہے پھرامام بخاری یا کا تب کے سہوکے برقر ارد ہنے کی کیا گنجائش ہوسکتی ہے یا موقعہ نہ ملنے کا عذر کیسے قابلِ ساع ہوسکتا ہے، پھر دو چار جگہ اگر باب بلاتر جمہ ہوتا تب بھی سہو مؤلف یا سہو کا تب کی گنجائش ہوسکتی تھی۔ یہال تو بہت سے ابواب تھے بخاری میں بلاتر جمہ ہیں۔

۵۔علامہ کرمانی (۱) ، حافظ ابن حجر (۲) ، علامہ بینی (۳) ، قسطلانی (۴) ، ابن رشید (۵) شیخ نورالحق (۱) اورشاہ ولی اللہ (۷) حمہم اللہ نے عموماً ''باب بلاتر جمہ' کو کافصل من الباب السابق قرار دیا ہے ، یعنی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ باب بلاتر جمہ میں السی روایت لاتے ہیں جومن وجہ باب سابق سے بھی متعلق ہوتی ہے اور من وجہ ستقل بھی ہوتی ہے اور من وجہ سابق باب کے لیفصل کی طرح ہوتا ہے۔

۲۔ شخ الہند حضرت مولانا محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ کی رائے یہ ہے کہ باب بلاتر جمہ بعض مقامات میں شخیذ اذھان کے لیے ہوتا ہے، یعنی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا منشا یہ ہوتا ہے کہ باب کی روایت کو پیش نظر رکھ کر قاری خوداییا تر جمہ قائم کرے جو بخاری کی شان کے مطابق بھی ہواور تکرار بھی لازم نہ آئے اس طرح ذہن تیز ہوتا ہے اور

۱).....شرح کر مانی (ج اص۱۰۳)\_

۲)..... فتح البارى (ج اص ۲۲)\_

۳)....عمدة القارى (ج اص۱۵۲)\_

۳).....ارشادالساری (ج اص ۹۹)\_

۵).....مقدمه لامع (ص۳۲۲) الاصل العشر وك-

۲)....تیسیر القاری (ج اص۱۰۲۰)\_

۲۲)....رساله شرح تراجم ابواب البخاري (ص۲۲)\_

استخراج مسائل اوراستنباط کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے۔(۱)

ے۔ بھی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ باب سابق سے پیدا شدہ اشکال کور فع کرنے کے لیے باب بلاتر جمہ لاتے ہیں۔ (۲)

۸۔ یہ باب بلاتر جمہ تکثیر فواکد کے لیے ہوتا ہے، یعنی باب کی روایت بہت سے فواکد کوشامل ہوتی ہے، اگر ترجمہ قائم کیا جائے تو قاری کا ذہن ای ترجمہ پر مرکوز ہوجا تا اور ویگر فواکد کی طرف توجہ نہ ہوتی، اس لیے امام بخلای بغیر ترجمہ کے باب کو ذکر کرتے ہیں تاکہ تمام فواکد کی طرف ذہن متوجہ ہوسکے۔ (۳)

9- باب بلاترجمہ رجوع الی الاصل کے لیے ہوتا ہے، یعنی ایک سلسلہ ابواب چلاآ رہا ہوتا ہے، درمیان میں کچھ منی تراجم آجاتے ہیں تو اصل سلسلہ کی طرف رجوع کرنے کے لیے باب بلاترجمہ لایاجا تاہے۔ (۳)

•ا۔علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ نے بعض مقامات میں یہ بھی فرمایا ہے کہ امام بخاری تکثیرِ طرق کی طرف اشارہ کرنے کے لیے باب بلاتر جمہ لاتے ہیں۔(۵)

اا۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا'' باب بلا مرحمہ من سخویل کے طور پر ہوتا ہے جیسے ایک سند کوذکر کرتے ہوئے'' ح ''لاتے ہیں اور اس کے بعد دوسری سند کوذکر کرتے ہیں، یہ تحویل'' من سند الی سند" ہوتی ہے اور آگے جاکر

۳).....ویکھیے تقریر بخاری شریف (جاص۲۲۱)\_

٣).....ويكهي مقدمهُ لامع (ص٣٩٩)الأصل السادس والعشر ون \_

مم)....مقدمة لامع (ص ٢٤ m) الأصل السابع والخسون\_

۵).....ديكهيم مقدمة لامع (ص ١٩٩٨) الأصل السابع عشر

دونول سندين مل جاتي بين \_(۱)

لیکن اس پر اشکال میہ ہے کہ پوری سیح بخاری میں کتاب بدء الخلق میں اس کی ایک مثال موجود ہے اور ایک مثال کے بائے جانے سے بیلازم نہیں آتا کہ امام بخاری رحمة الله عليه نے اس كوا بني كتاب ميں بطور قاعده اختيار كيا ہو۔ (٢) میساری گفتگوابواب وتر اجم کے سلسلے میں فصلِ اول کی حیثیت رکھتی ہے۔

فصلِ ثانی: اثبات ِتراجم

اس بحث کی فصلِ ثانی ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ترجمہ کو ثابت کرنے کے ليے کيا طريقة اختيار کرتے ہيں اور اپنے دعوے کوکس انداز ميں ثابت کرتے ہيں يعنی ان کے ہاں استدلال کا طریقتہ کیا ہے؟

عام طور پر امام بخاری رحمة الله علیه کے تراجم دعاوی ہوتے ہیں اور احادیث مندہ ان دعاوی کی دلیل ہوتی ہیں،لیکن بخاری کے پچھتر اجم '' تراجم شارحہ' بھی ہوتے بي - وہاں دعوی اوراشات دعویٰ بالدلیل کا سلسلہ ہیں ہوتا۔

ایک حدیث عام ہوتی ہے اور اس پر خاص ترجمہ قائم کرتے ہیں اور بیہ بتلاتے اں کہاں عام سے خاص مراد ہے۔ یاروایت مطلق ہوتی ہے اور ترجمہ مقیدلاتے ہیں اور بیہ الناجائة بي كدروايت مطلقه مين ترجمه والى قيد ملحوظ نے بھى اس نے برعكس ہوتا ہے كه وایت خاص ہوتی ہے اور اس پرتر جمہ عام قائم کرتے ہیں ، بیہ بتلانے کے لیے کہ روایت ، باجس خصوصیت کا ذکر ہے وہ محوظ ہیں ، بھی روایت مقید ہوتی ہے اور ترجمہ مطلق لاتے

ا ... دیکھیے دسالہ شرح تراجم ابواب ابخاری (ص۱۱)\_ ۱) .... دیکھیے مقدمہ کامع (ص۹۰۳)الأصل السالع\_

ہیں وہاں پر بیہ بتانا چاہتے ہیں کہ روایت میں جس قید کا ذکر کیا گیا ہے وہ کھو ظاہیں ہے بلکہ وہ اقفاقی قید ہے، ایسے تراجم '' تراجم شارحہ'' کہلاتے ہیں۔ یہاں اس بات کی ضرورت نہیں ہوتی کہ ترجمہ کوروایت سے ثابت کیا جائے ،لیکن عام طور پرتراجم بمزلة الدعویٰ ہوتے ہیں اور باب کی روایت دلیل ہوتی ہے، یہی طریقہ سے بخاری میں سب سے زیادہ ہے۔

# تراجم كي تشميل

پهرتراجم کی دونشمیں ہیں۔ا۔تراجم ظاہر ۲۵۔تراجم خفیہ۔

تراہم ظاہرہ میں ترجمۃ الباب اور حدیثِ باب میں مطابقت آ سان ہوتی ہے وہاں کوئی مشکل پیش نہیں آتی۔

البتہ تراجم خفیہ میں تطبیق مشکل ہوتی ہے اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ترجمہ کو فابت کرنے کے لیے سے ایک ایک طریقہ کی پابندی نہیں کی بھی وہ ایک طریقہ اختیار کرتے ہیں اور بھی کوئی دوسرا طریقہ اختیار کرتے ہیں اور بھی کوئی دوسرا طریقہ اختیار کرتے ہیں:۔

ا یکھی وہ ایسا کرتے ہیں کہ ترجمہ قائم کیا اور اس کے ذیل میں روایت نقل کی ، لیکن ترجمہ کا ثبوت کسی دوسری روایت سے ہوتا ہے جو بخاری میں دوسرے مقام پر مذکور ہے۔

مثلاً كتاب العلم مين ترجمة الباب ہے "باب السمر في العلم "اور جوروايت نقل كى ہے اس مين "سمر في العلم" كاذكرنہيں ہے، البته كتاب النفير مين يبى روايت ذكر فرمائى اوراس مين "فتحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أهله ساعة "كالفاظ ذكر كيے \_ (1) كويا ترجمه كتاب العلم مين ہے اوراس كا ثبوت كتاب النفير سے ہو الأرض الله علي حلى بخارى، كتاب النفير، سورة آل عران، باب ﴿إن في حلق السنوات والأرض ﴾ رقم (١٩٥٩) \_

رہاہے۔(۱)

ای طرح کتاب العلم کا ایک ترجمه "باب الفتیا و هو و اقف علی الدابه و غیرها" ہے، یہاں جوروایت ذکر کی ہے اس میں "وقوف علی الدابة "کا ذکر نہیں ہے، لیکن کتاب الحج میں بہی روایت مذکور ہے اور وہاں" وقف رسول الله صلی الله علی ناقته "(۲) کے الفاظموجود ہیں، گویا ترجمہ کتاب الحج کی روایت سے ثابت ہورہا ہے۔ (۲)

اس طرح بیجه آچکا ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ابواب الصلوۃ میں "باب التقاضی والملازمة فی المسحد" کا ترجمہ قائم کیا اور اس کے ذیل میں جو روایت نقل کی اس میں " نقاضی" کا تو ذکر ہے لیکن" ملازمہ" کا ذکر نہیں ہے، لیکن جب کتاب الحضومات میں بیروایت ذکر کی تو وہاں" فلقیہ فلزمہ" کے الفاظ بیں، اس طرح بی ترجمہ بخاری میں فدکور روایت سے ثابت ہوا جس کو یہاں کے بجائے دوسری جگہذ کر کیا ہے۔ (۳)

۲-ای طرح امام بخاری رحمة الله علیه بھی ترجمه قائم کر کے اس کو ثابت کرنے کے لیے کسی ایسی روایت پراعتاد کرتے ہیں جو بخاری میں مذکور نہیں، چنانچہ اس کی مثال بیجھے گذر چکی ہے کہ امام بخاری نے ترجمہ قائم کیا ہے " باب دلك المرأة نفسها اذا تطهرت من المحیض" اور باب کے تحت جوروایت نقل کی ہے اس میں "دلك" كاذكر

ا) ....ديكھيے فتح الباري (ج اص ٢١٣) كتاب العلم، باب السمر في العلم -

٢).....ديكهي صحيح بخارى، كمّاب الحج، بإب الفتياعلى الدابة عندالجمرة، رقم (١٧٣٨)\_

٣).....ديكھيے فتح الباري (ج اص ١٨١) كتاب العلم، باب الفتيا وهو واقف على الدابة وغيرها۔

نہیں ہے اور نہ ہی سیج بخاری میں ایسی کوئی روایت موجود ہے جس میں « دلك» مذكور ہو، البتن صحیح مسلم میں ایسی روایت موجود ہے جس میں "دلك"كاذكر ہے،لہذا كہاجائے گاك یہاں اثبات مرعیٰ کے لیے الی روایت پراعتاد کیا گیاہے جو بھی بخاری میں موجود نہیں۔(۱) سل بھی امام بخاری رحمة الله علیه روایت کے اجمال سے ترجمہ کو ثابت کرتے بين، چنانچ كتاب الوضوء مين ايك ترجمه بي " باب وضوء الرجل مع امرأته و فضل وضوء المرأة"اوراس كي ذيل مين امام بخارى رحمة الله عليه في الرفقل كياب" وتوضأ عمر بالحميم ومن بيتِ نصرانية" السسامام بخاري يول استدلال كرتے بيل كه حضرت عمررضی الله عنه نے گرم یانی سے وضو کیا اور یانی عمو ماعور تنس گرم کیا کرتی ہیں اور گرم كرية وفت وه كئ مرتبه پاني ميں ہاتھ ڈال كر ديھتى ہيں كه وه كتنا گرم ہو گيا..... يہاں حضرت عمر رضى الله عنه نے گرم یانی وضومیں استعمال کیا اور کوئی تفصیل معلوم نہیں کہ عورت کا گرم کیا ہوا یانی ہے یا مرد کا ، اور اگر عورت کا گرم کیا ہوا ہے تو اس نے اس میں ہاتھ ڈالا تھایا نہیں،بس گرم یانی وضومیں استعال کیا اور حقیقت کوجمل رہنے دیا،اس سے امام بخاری رحمة الله عليه نے ثابت كيا كه اگر مرداور عورت ايك ساتھ وضوكريں اور عورت كا ہاتھ مرد كے وضو کے یانی میں داخل ہوتو کوئی حرج نہیں۔

ای طرح "و من بیت نصرانیة" کا جمله ہے اس میں عقلاً دواخمال ہیں، ایک بیر کہ گرم پانی ای نصرانید کے گھر کا ہو، اور عبارت یوں ہو" و توضا عمر بالحمیم من بیت نصرانیة" جیما کہ ایک نسخہ میں اسی طرح بغیر واو کے آیا ہے اور دوسرااخمال بیہ کہ وضو بالحمیم کا واقعہ اور ہواور "وضوء من بیت نصرانیة" کا واقعہ دوسراہو، جیما کہ

ا)....ریکھیے اصل (۱۷)شق (ج)۔

حقیقتِ واقعہ بہی ہے۔ (۱) اگرایک ہی واقعہ ہے تواس کی بحث گذر پیکی اور اگر بیرواقعہ علیحدہ ہے تواستدلال کی تقریریوں ہوگی کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے نفرانیہ کے گھر سے پانی لے کروضو کیا اور یہ تفصیل دریافت نہیں کی کہ وہ پانی نفرانیہ کے استعال سے بچا ہوا تو نہیں ہے حالانکہ وہاں دونوں صورتوں کا اختمال ہے، یہ بھی ممکن ہے کہ وہ اس نفرانیہ کے استعال سے بچا ہوا بنہ ہو، استعال سے بچا ہوا بنہ ہو، استعال سے بچا ہوا بانی ہوا وریہ بھی ممکن ہے کہ علیحدہ پانی ہو، استعال سے بچا ہوا نہ ہو، حضرت عمرضی اللہ عنہ تقصیل میں نہیں گئے، اس سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے استدلال کیا اور اجمال سے اپنے ترجمہ کو ثابت کردیا۔ (۲)

# فضائل جامع صحيح بخاري

ایک فضلیت توبیہ ہے کہ امام بخاری رحمۃ البندعلیہ نے اس کی تالیف کے وقت کسی حدیث کواس وقت تک درج نہیں کیا جب تک پہلے شمل ، دور کعت اور استخار ہے کے بعد اس حدیث کو اس وقت تک درج نہیں کیا جب تک پہلے شمل ، دور کعت اور استخار ہے کے بعد اس حدیث کی صحت کا انہیں یقین نہیں ہوگیا۔ (۳)

دوسری فضلیت بیکهاس کی تمام احادیث صحیح بین \_(۱)

تبسری فضلیت سے کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی منامی بشارت اس کو حاصل ہے، ابوزیدمروزی بیان کرتے ہیں کہ میں رکن اور مقام کے درمیان سور ہاتھا کہ نبی كريم صلى الله عليه وسلم كى زيارت موئى، آپ نے فرمايا" يا أبازيد، إلى متى تدرس كتاب الشافعي والاتدرس كتابي؟" مين في عرض كياكه يارسول الله! آب كى كتاب كان ي ے؟ فرمایا" جامع محمد بن اسمعیل" (٢)۔

چوتھی فضلیت ہے کہ جہاں اس کتاب کی باطنی برکات ہیں کہ اس بڑمل کرنے سے دین ترقی ہوتی ہے اس طرح ظاہری بر کات بھی ہیں:۔

ابن ابی جمرہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے بعض عارفین نے ایسے سادات سے نقل کیا ہے جن کے فضل کالوگوں میں خوب چرجیا اور اعتراف ہے کہ سیجے بخاری اگر کسی مصیبت میں پڑھی جائے تو وہ دور ہوجاتی ہے اور اگر کسی کشتی میں لے کر سوار ہو جائیں تو وہ غرق نہیں ہوتی ،نجات یاتی ہے،مصنف مستجاب الدعوات تھے،انہوں نے اس كتاب كے يرصے والوں كے ليے دعاكى ہے۔ (٣)

علامہ جمال الدین نے اپنے استاذ سیداصیل الدین سے نقل کیا ہے وہ فرماتے ہیں کہ میں نے بیہ کتاب قریباً ایک سوہیں مرتبہ پڑھی، جس نیت سے بھی پڑھی وہ مرادیوری ہوئی۔ (۳) اس لیختم بخاری شریف کا رواج علماء ومحدثین کے بہاں چلا آ رہاہے، بیہ سلسلم كب سے چلا آرہا ہے اس سلسلے ميں كوئى حتى بات نہيں كى جاسكتى البنة ساتويں

<sup>1).....</sup>تاریخ بغداد (ج ۲ص ۹) تهذیب الاساء (ج اص ۲۲) وسیراعلام النبلاء (ج ۲اص ۲۰۰۱)\_

۲)....هدى الساري (ص ۲۸۹)\_

س) ....هدى السارى (ص١١)\_

مم).....أفعة اللمعات (ج اص ۱۱)\_

آ تھویں صدی سے اس کا بہتہ چاتا ہے ممکن ہاس سے پہلے بھی بیسلسلہ رہا ہو۔

أصح الكتب بعد كتاب الله: صحيح البخاري

محیح بخاری کی شروط، خصائص اور فضائل کے جان لینے کے بعد یہ بات واضح ہوجاتی ہے کہ اس کو دیگر کتب حدیث پر مجموع طور پر فوقیت حاصل ہے، کیونکہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جس بالغ نظری اور نکتری کے ساتھ صحیح احادیث کا انتخاب کیا ہے، پھر ان کی جلالت شان اور معرفت علل میں ان کا نقدم بھی مسلم ہے اور چیزوں کے پیش نظر آگر کی خالت سحیح البخاری "کا اطلاق کر دیا ہوتو وہ پچائیں نے " اصح الکتب بعد کتاب الله: صحیح البخاری "کا اطلاق کر دیا ہوتو وہ پچائیں صحیح بخاری سے پہلے موطا امام ما لک کے لیے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے ای قتم کے الفاظ منقول ہیں، لیکن چونکہ موطا میں مراسل وبلاغات اور منقطعات کی خاصی تعداد ہے جو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نز دیک جمت ہیں اور موضوع کتاب میں داخل ہیں جبکہ صحیح بخاری میں بالعوم احادیث صحیحہ متصلہ ہیں اور جو تعلیقات وغیرہ ہیں وہ استشہاداً ال گئی ہیں موضوع میں بالعوم احادیث صحیحہ متصلہ ہیں اور جو تعلیقات وغیرہ ہیں وہ استشہاداً ال گئی ہیں موضوع میں بالعوم احادیث صحیحہ متصلہ ہیں اور جو تعلیقات وغیرہ ہیں وہ استشہاداً ال گئی ہیں موضوع میں بالعوم احادیث صحیحہ متصلہ ہیں اور جو تعلیقات وغیرہ ہیں وہ استشہاداً ال گئی ہیں موضوع میں بالعوم احادیث صحیحہ متصلہ ہیں اور جو تعلیقات وغیرہ ہیں وہ استشہاداً ال گئی ہیں موضوع میں بالعوم احادیث صحیحہ البخاری "کا اطلاق کیا اور ای کوانیا ہیا ہے۔

صحیح بخاری کے ساتھ سے مسلم بھی صحت کے اعتبار سے اس کی شریک ہے لیکن جمہور علمائے حدیث نے بھاری کو حیے مسلم پر فوقیت دی ہے، چنا نچہ حافظ ابن حجر رحمة الله علیہ نے سے بخاری کی تفضیل ثابت کرتے ہوئے فرمایا کہ:

حدیث کی صحت کا مدارعدالتِ رواق، اتصالِ سنداورعلل وشذوذ کے انتفاء پر ہے، ان جہات سے صحیح بخاری کو تیج مسلم پرفوقیت حاصل ہے:

ا ـ عدالتِ رواة كے اعتبار سے ديكھا جائے توضيح بخارى كى فضيلت اس طرح

ثابت ہے کہ امام بخاری جن رواۃ میں منفرد ہیں ان کی تعداد چارسو پینینیں ہے، ان میں سے متکام فیدراوی صرف اسی ہیں جبکہ امام سلم رحمۃ اللہ علیہ چھ سوبیں راویوں میں منفرد ہیں ان میں منظم فیدایک سوساٹھ ہیں، یہ تعداد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے متکام فیدرواۃ سے مقابلہ میں دگنی ہے، ظاہر ہے متکلم فیدرواۃ جس میں کم ہونگے اس کی افضلیت ثابت ہوگی۔

۲۔ پھرامام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جن متکلم فیدرواۃ سے احادیث تخریخ کی ہیں ان سے زیادہ حدیثیں نہیں لیں، جبکہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مصلم فیدرواۃ سے کثرت سے احادیث نقل کی ہیں۔

ساایک وجہ یہ بھی ہے کہ امام بخاری حمۃ اللہ علیہ کے متعکم فیہ رواۃ ان کے اپنے اسا تذہ اور براور است شیوخ ہیں جن کے حالات سے اور ان کی صحیح وسقیم احادیث سے وہ خوب واقف تھے، چنا نچہ انھوں نے ان کی ساری حدیثیں کیف مااتفق جمع نہیں کیس بلکہ خوب انتقاء کر کے نقل کی ہیں، جبکہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کے متعکم فیہ رواۃ ان کے براہ راست شیوخ نہیں بلکہ متقد میں میں سے ہیں۔

سم پھرامام بخاری رحمة الله علیه ان متکلم فیدرواة کی احادیث استسنها دات ومتابعات اورتعلیقات میں عموماً لاتے ہیں، جبکہ امام سلم رحمة الله علیه اصل کتاب میں بطورِ احتجاج ذکر کرتے ہیں۔

۵۔اتصالِ سند کے اعتبار سے سیجے بخاری کواس طرح فوقیت حاصل ہے کہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کا فد ہب ہے کہ حدیثِ معنعن متصل کے علم میں ہوتی ہے بشر طبکہ راوی اور مروی عند معاصر ہوں۔ اگر چہ ان کے در میان لقاء ثابت نہ ہو، جبکہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سیجے میں ہے مسلک اختیار کیا ہے کہ حدیث معنعن ،کواتصال کے علم میں اس وقت علیہ نے اپنی سیمسلک اختیار کیا ہے کہ حدیث معنعن ،کواتصال کے علم میں اس وقت

سمجھیں گے جبکہ معاصرت کے ساتھ ساتھ کم از کم ایک مرتبہ ان کے درمیان لقاء بھی ٹابت ہو، ظاہر ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی نثر ط، اتصال کے اعتبار سے اقوی اور اشد ہے۔

۲ سامل ہے کہ سیجھیں کی کل دوسودس حدیثوں پر کلام کیا گیا ہے جن میں سے (۸۰) استی سے حاصل ہے کہ سیجھیں کی کل دوسودس حدیثوں پر کلام کیا گیا ہے جن میں سے (۸۰) استی سے بھی کم حدیثیں بخاری کی ہیں اور باقی حدیثیں ضیح مسلم کی ہیں۔ (۱)

اس تفصیل سے اچھی طرح معلوم ہو گیا ہوگا کہ ضیح بخاری کو ضیح مسلم پر نیز دیگر کتب حدیث پر فرق قیت حاصل ہے۔

# ایک غلط ہمی کاازالہ

لیکن اس کا بیمطلب نہ لیا جائے کہ سے بخاری کی ہر ہر حدیث کو سے مسلم یا دوسری کتب حدیث کو سیم یا دوسری کتب حدیث کی ہر ہر حدیث پر فوقیت حاصل ہے ، بلکہ سے بخاری کو جوافضلیت حاصل ہے وہ مجموعی طور پر ہے (۲)۔



ا)....دیکھیے حدی الساری (ص ۱۲،۱۱)۔

ا) .....فصل بحث کے لیے دیکھیے کشف الباری مقدمة الکتاب (ص١٨١)۔

# امام مسلم رحمة الله عليه

ا نام: ابوالحسين عساكرالدين مسلم بن الحجاج بن مسلم بن وردبن كوشاذ القُشيري النيشا بوري ـ

### نسب ونسبت

امام مسلم المسلم المسل

## مختضرتاريخ نبيثا يور

حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے دورِ خلافت میں لشکرِ اسلام کے مجاہدین اہل نیشا پور سے صلح کر کے اس شہر میں داخل ہوئے ، اس کا بانی شاہ پور بتایا جاتا ہے جب اس علاقہ سے اس کا گزر ہوا تو اس نے کہا: اچھی جگہ ہے یہاں شہر بسانا چا ہے اس کی طرف نسبت سے اس کا نام شاہ پور ہوگیا (۲)۔

نیشا بورخراسان کے مشہور شہرول میں سر فہرست نقا، اس میں مختلف شم کی معدنیات موجود تھیں اور اس کے باشند بے خوشحال زندگی بسر کرتے تھے، احمد بن طاہر کہتے السند کھے الانساب جہ اص ۱۰۵۰ مزید لکھتے ہیں: "هذه نسبة الی قشیر بن کعب بن ربیعه بن عامر بن صعصة، قبیله کبیرة ینسب البها کثیر من العلماء"۔

۲)....غیاث اللغات میں لکھاہے: دراصل بندشاہ پوریعنی شہرشاہ پور چرا کدیند بالکسرشہررا گویندو ہائے ہوز بیائے تخانی بدل شدہ ،غیاث اللغات: ۵۳۶۔

إلى "ليس في الأرض مثل نيشابور، بلد طيب ورب غفور"(١)-

ملا هیں جب چنگیز خان کے لشکر نے شہر نیٹا پور کا محاصرہ کیا ہوا تھا تو شہر والوں میں سے کسی نے تیر مارا جس کے نتیجہ میں چنگیز خان کا داما دلل ہوا ،اس کے بعد چنگیز بذات خود نیٹا پور پر بلغار کرنے کے لیے آیا اور مغول لشکر نے کسی زندہ انسان کو نہیں بیخ دیا ،شہر نیٹا پور ایسا دیران ہوا کہ ،مؤرخین کہتے ہیں اس کے بعد بھی اس کو وہ مقام و شرف دیا ،شہر نیٹا پور ایسا دیران ہوا کہ ،مؤرخین کہ حاصل نہ ہوا ، اب بھی نیٹا پور موجود ہے لیکن پہلے کی نسبت بہت ،ی چھوٹا، مؤرخین کے مطابق نیٹا پور اس زمانے میں دس لاکھ کی آبادی پر مشتمل تھا جبکہ فی الحال اس کی آبادی بھی تیٹا پور اس زمانے میں دس لاکھ کی آبادی پر مشتمل تھا جبکہ فی الحال اس کی آبادی بھی بیاس ہرار سے زیادہ نہیں اور بہاریں بھی جب بی میں دور بہاریں بیں جس کی وجہ سے شہر نیٹا پور کا نام آج تک تاریخ میں محفوظ ہے۔

# د نیائے اسلام میں سب سے پہلا دارالعلوم

مشہوریہ ہے کہ دنیائے اسلام میں سب سے پہلا مدرسہ نظامیہ بغداد ہے لیکن سی قول یہ ہے کہ مدرسہ بہقیہ نیٹا پور کو تقدم حاصل ہے، نظامیہ بغداد سے پہلے نیٹا پور میں کئ دارالعلوم قائم ہو چکے تھے جن میں سے نظامیہ نیٹا پور، سعدیہ، نفریہ کا نام لیا جاسکتا ہے دارالعلوم قائم ہو چکے تھے جن میں سے نظامیہ نیٹا پور، سعدیہ، نفریہ کا نام لیا جاسکتا ہے دارالعلوم قائم ہو جکے تھے جن میں سے نظامیہ نیٹا پور، سعدیہ، نفریہ کا نام لیا جاسکتا ہے دارالعلوم قائم الحرمین نے (متوفی ۸۷٪ ھاورامام غزالی سے کے استاذ) اسی مدرسہ بہقیہ میں

۳)..... بهم البلدان میں اس قول کی نسبت ابوالعباس زوزنی معروف بماً مونی کی طرف کی گئی ہے دیکھئے ۔ معجم البلدان: ۳۳۲/۵۔

٣)..... و مَكِصَةُ "لغت نامه د بخد ا" ج ٢٨/ ٨٠٠١\_

۵)....وائره معارف اسلاميداردو، ج٠١ص ١٥٨\_١٥٨\_

تعلیم حاصل کی تھی ، شیخ ابوحفص حداد (۱) ابومجد مرتعش (متوفی ۲۲۳ھ)، ابوعلی ثقفی (متوفی ۱۳۲۸ھ)، ابوعلی ثقفی (متوفی ۳۲۸ھ)، ابن راھو بیہ (۲) عمر خیام (۳) وغیرہ اسی سرزمین نبیشا پور کے مدارس کے فیض یافتگان ہیں ، امام مسلم کے والد حجاج بھی نبیشا پور کے مشاریخ میں سے بتھے (۲)۔

### ولادب

آپ کی ولادت میں کئی اقوال ہیں:۲۰۲ھ،۲۰۲ھ،۲۰۲ھ

حافظ این کثیر متوفی ۷ کے دو کی تقریح سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کے نزد یک

٢٠١٧ هراج ٢٠١٠ فرمات بين: "وكان مولده في السنة التي مات فيهنا الشافعي

وهی سنة اربع و مائتين" (۵)ليكن علامه ذهبی نے ۲۰۱۲ ه كو "يقال" كے ساتھ فقل كيا ہے

گئے اور ایک آتشیں لوہ کو ہاتھ میں لیا تو وہ فوراً ٹھنڈا ہو گیا تب ہے آپ کوحد ادکہا جاتا ہے۔

وفات کے بارے میں ۲۷۵،۲۷۵، ۲۷ کے مختلف اقوال ملتے ہیں۔ دیکھئے الانساب۱۸۱/۔

۲) .....ابن راھویہ، امام بخاریؒ اور امام مسلمؒ کے استاد ہیں ان کی تاریخ وفات کے بارے ہیں ۲۳۰، ۲۳۷ کے مختلف اقوال ملتے ہیں ان کے والدسفر کے دوران مکہ کے راستے میں پیدا ہوئے اس کے والدسفر کے دوران مکہ کے راستے میں پیدا ہوئے اس کے والدسفر کے دوران مکہ کے راستے میں پیدا ہوئے اس کے ان کوراھویہ کہتے ہیں، فاری میں' راہ'' کے معنی راستہ کے ہیں اور' ویہ'' معنی کے معنی راستہ کے ہیں اور' ویہ'' معنی

میں ہے کانه و جد فی الطریق۔ دیکھے الرسالة المتطرفة ص٥٥۔

۳) ..... بیابوالفتح عمر بن ابراہیم ہیں۔ زیاضی ، فلکیات ، لغت ، فقدا ور تاریخ کے بڑے ماہر تھے کیکن ان کی شہرت ان کی رباعیات کی وجہ ہے جو کہ دنیا کی گئا ہم زبانوں میں ترجمہ ہوکرشائع ہو چکی ہے۔ در کیھے الاً علام ۸/۳۸۔

٣) ..... و يكه تهذيب التهذيب ١٢٩/١-

۵)....البداية والنهلية االههار

(۱) دوسرے محققین نے ۲۰۱۵ کوران قرار دیا ہے، چنانچہ ابن خلکان نے وفیات الاعیان میں (۲) اور علامہ ابن اثیر جزریؓ نے مقدمہ جامع الاصول میں (۳) اس کی تقریح کی ہے۔ وفات بالا تفاق ۲۱۱ میں ہے اس لیے راجج قول کے مطابق کل عمر ۵۵ سال اور حافظ ابن کثیرؓ نے تقریح کی حافظ ابن کثیرؓ نے تقریح کی حافظ ابن کثیرؓ نے تقریح کی ہے: "فکان عمرہ سبعا و حمسین سنة" (۴)۔

### ساع حديث

علامہ ذہبی فرماتے ہیں کہ آپ کے سائے حدیث کی ابتداء ۲۱۸ ھیں ۱۲سال کی عمر میں ہوئی (۵) بعض حضرات نے لکھا ہے کہ ابتدائی سائ نیٹا پور میں امام ذھلی (متوفی میں ہوئی (۵) بعض حضرات نے لکھا ہے کہ ابتدائی سائے ۲۱۸ ھیں بحجی بن میں امام ذہبی فرماتے ہیں کہ آپ نے ابتدائی سائے ۲۱۸ ھیں بحجی بن شخصی سے کیا (۲) بھر ۲۲۰ ھیں جج کیا ، وہاں امام قعنی سے سائے کیا ، امام قعنی آپ کے میب سے بڑے استاذہیں۔

# علمي رحلات بمشهوراسا تذه وتلامذه

امام مسلم نے صرف اپنے شہر میں موجود ائمین سے استفادہ کرنے پر اکتفانہیں ۱).....دیکھئے تذکرۃ الحفاظ ۲۲/ ۵۸۸۔

- ٢).....وفيات الأعيان ١٩٥/٥
  - m)..... جامع الاصول ا/ ١٨٤\_
  - ٣)....البداية والنهاية ١١/١٣٣\_
  - ۵).....ت كرة الحفاظ ۲/ ۸۸۸
- ٢).....د يكهيّ سيراعلام النبلاء١٢/٥٥٨\_

کیا بلکہ اس زمانے کے دستور کے مطابق انہائی ذوق وشوق سے آپ نے مختلف بلاد وامصار کا سفر کیا اور اس فن کے مشہور ومعروف ائمہ اعلام سے سیراب ہوئے، خراسان میں اسحاق بن راہویہ بحجی بن بحبی ،عراق میں احمد بن ضبل اور عبداللہ بن مسلمة تعنبی ، حجاز میں سعید بن منصور اور ابومصعب ،مصر میں حرملة بن تحجی وعمرو بن سواد، رَی میں محمد بن مہران و ابوغسان (۱) سے اور نیشا پور میں امام بخاری سے بہت استفادہ کیا، احمد بن مسلمة کی رفاقت میں بلخ وبصرہ کا بھی سفر کیا (۲) ، بغداد بار ہا جانا ہوا، بغداد کا آخری سفر ۲۵۹ھ میں رفاقت میں بلخ وبصرہ کا بھی سفر کیا (۳) بغداد بار ہا جانا ہوا، بغداد کا آخری سفر ۲۵۹ھ میں موااس کے دوسال بعدانقال ہوگیا (۳) بغداد میں بھی آ یہ نے درس دیا (۴)۔

آپ کے تلافدہ میں ابوعیسی ترفدی صاحب السنن، ابوحاتم رازی، ابراہیم بن ابی طالب، ابن صاعد، ابوحامد ابن الشرقی (۵) ابواحمد بن حمد ان، ابراہیم بن محمد بن سفیان، ابوحاتم مکی بن عبدان، محمد بن مخلد، احمد بن سلمة ، موسی بن ہارون اور ابوعوانہ جیسے ائمہ فن شامل ہیں۔

# 

امام سلم کے اساتذہ کی ایک فہرست ایسی بھی ہے جن کی روایات آب نے صحیح

٢)..... و مَكْضَةِ مَذْ كَرِةِ الْحَفَاظُمُ / ٢١٠\_

س)....جامع الاصول ا/ ١٨٤ - تهذيب الكمال/ج ٢٢ص ٩٩٩ م

ا)....علامہ ذہبی فرمانے ہیں کہ امام مسلم ابوغسان ہے نہیں ملے، بلکہ ان کی روایات کوئسی واسطے ہے نقل کرتے ہیں اس لیے کہ ابوغسان ۲۱۹ ھیں وفات پانچکے تھے، دیکھئے سیراعلام النبلاء ۲۱/۱۲ھ۔

۳)..... و یکھئے تاریخ ابن خلکان ۱۹۴/۵، جامع الاصول میں لکھا ہے کہ بغداد کا آخری سفر ۲۷۵ھ میں تھا، دیکھئے جامع الاصول ا/ ۱۸۷\_

۵).....آپ کے والد کا نام محمد بن حسن ہے، نیشا پور کی شرقی جانب میں سکونت پذیریتھاس لیےان کو'' الشرقی'' کہاجا تا ہے۔ دیکھئے سیراعلام النبلاء ۱۵/ ۳۲۔

امامسلم

میں نہیں گی، ان حضرات میں سے ایک امام ذھائی ہیں، ان کا قصد مشہور ہے کہ جب امام بخاری نیشا پورتشریف لائے اور آ ب کی تشریف آ وری سے وہاں کی تمام علمی مجالس بے رونق ہوگئیں تو حسد کی آ گ شعلہ زن ہوئی ، حتی کہ امام ذھائی نے بھی مسئلہ خلق قر آن میں امام بخاری سے نہ صرف یہ کہ اختلاف کیا بلکہ اپنے سبق میں اعلان کر دیا: ''الا من کان یقول بقول البحاری فی مسئلة اللفظ بالقرآن فلیعتول محلسنا"اس اعلان کوئن کر امام مسلم اور احمد بن سلم قوراً مجلس سے استھے اور ان کی روایات کا پوراذ خیرہ ان کووالیس کر امام مسلم اور احمد بن سلم قوراً مجلس سے استھے اور ان کی روایات کا پوراذ خیرہ ان کووالیس کر

امام سلم فلم فلم بخاری کے ساتھ کمال حن عقیدت و محبت کے باوجودان سے کوئی روایت نہیں لی، اس بارے میں علامہ ذہبی فرماتے ہیں: "ثم ان مسلماً لحدة فی خلقه انحرف ایضا عن البخاری، ولم یذکر له حدیثا، ولا سماه فی حلقه انحرف ایضا عن البخاری، ولم یذکر له حدیثا، ولا سماه فی صحیحه" (۲) کیکن اس سے بہتر بات حافظ ابن جر نے کی ہے، فرماتے ہیں: "قلت قدانصف مسلم، فلم یحدث فی کتابه عن هذا ولا عن هذا" (۳)۔

د بااورامام ذهلی ہے روایت کرنانزک کردیا (۱)۔

اسی طرح علی بن الجعد (متوفی ۱۳۳۰هه) علی بن المدینی (متوفی ۲۳۳هه)،محمر بن عبدالو باب الفراء (متوفی ۲۷۳هه) وغیره بھی آپ کے اساتذہ بیں،کیکن ان کی روایات سیجے مسلم میں نہیں ہیں۔

۱)..... دیکھتے سیر اعلام النبلاء ۱۲/۱۲ کے۔ البدایة والنهایة ۱۱/۳۵ یز کرة الحفاظ ۱/۵۸۹ تاریخ بغداد ۱۰۳/۱۳

٢) ....سيراعلام النبلاء ١٢/١٣ ٢٥\_

٣)....هدى السارى مقدمة فتح البارى: ٩٩١ (وارنشر الكتب الاسلامية لا بهور باكتان) \_

حليهٌ مبارك

امام حاکم فرماتے ہیں کہ آپ دراز قد اور بہت ہی خوبرو تھے، سراور دیش مبارک کے بال سفید تھے، عمامہ کا سراشانوں کے درمیان لئکائے رکھتے تھے(۱)۔

## سيرت واخلاق

آپ نے پوری زندگی میں نہ کسی کی غیبت کی ،کسی کو برا بھلا کہا اور نہ کسی کو ناحق مارا (۲) اہا تذہ اور مشائخ کا بے حداحترام کرتے تھے لیکن اگر کسی مسئلہ میں اساتذہ سے اختلاف ہوجا تا اس کا صاف اظہار فرماتے ، چھپاتے نہیں تھے، جیسے مسئلہ خلق قرآن میں ہوا، علامہ ذہبی نے لکھا ہے: ''کان مسلم بن الحجاج یظھر القول باللفظ و لا یک تمه ''(۳)۔

## خراج عقيدت

اکابرِ امت نے ہمیشہ امام سلم کے علم وضل کا اعتراف کیا ہے اور انھیں خراج عقیدت پیش کیا ہے، چنا نچہ امام بخاری وسلم کے شخ محد بن بشار فرمائے ہیں: '' دنیا میں چار حفاظ ممتاز ہیں: ابوزر عدری میں مسلم بن الحجاج نیشا بور میں ،عبداللہ بن عبدالرحمٰن داری سمر قند میں اور محد بن اساعیل بخارا میں '' ( م) ابوزر عدرازی اور ابوحاتم آنے ان کواپنے سمر قند میں اور محد بن اساعیل بخارا میں '' ( م) ) ابوزر عدرازی اور ابوحاتم آنے ان کواپنے

<sup>1).....</sup>مقدمه شخفة الاحوذي ص+٢ ،سيراعلام النبلاء ٢٢/٥٢٦ و٠ ٥٥\_

۲).....بتان المحدثين: ۲۸ (ایج ايم سعيد)\_

سراعلام النبلاء ۱۲/۱۲ م

م) .....و يكف سيراعلام النبلاء ٢٢/٣٢٣ و٥١٣ م، تذكرة الحفاظ ٢/ ٩ ١٥ - تاريخ بغداد ٢/ ١٦\_

ز مانے کے تمام شیوخ پر فاکق بتایا ہے، احمد بن سلمة کہتے ہیں کہ بید دونوں حضرات احادیث کی صحت وسقم کے بارے میں امام مسلم کوایئے ہمعصر تمام مشان کیرتر جیج دیتے تھے(۱) امام مسلم کے استاد استا دا سی را صوبیہ نے کسی موقع پر فر مایا: "ای رجل هذا"" الله ای جانتا ہے کہ بیرکتنا بلندمقام حاصل کرے گا''(۲) ابوعمر وحمدان کہتے ہیں:'' میں نے ابن عقدہ سے یو چھا امام بخاری احفظ ہیں یاامام مسلم ؟ فرمایا بھائی بید دونوں عالم ہیں، جب میں نے کئی مرتبه یمی سوال دہرایا تو فرمایا کہ امام بخاری اہل شام کی احادیث میں بھی غلطی کر جاتے ہیں، بایں طور کہ بھی کسی راوی کا ذکر کرتے ہیں اور پھر دوسرے مقام پراسی راوی کی کنیت ذ کر فرماتے ہیں اور بیر گمان کرتے ہیں کہ بیددوالگ الگ اشخاص ہیں، جبکہ امام مسلم ایبا نہیں کرتے" (٣) اسحاق بن منصور نے امام مسلم کو دیکھ کر فرمایا: "لن نعدم النحیر ما ابقاك الله للمسلمين "يعني آپ كاوجودمسلمانول كے ليے باعثِ خيروبركت ہے، (٣) بعد میں آنے والے علماء ومصنفین نے بھی انتہائی وقع الفاظ میں امام مسلم کا تذکرہ کیا ب، چنانچيرها فظ و بي متوفى ٣٨ عرفر ماتے بين: "هو الامام الكبير الحافظ المجوّد الحجة الصادق" (۵) اور این دوسری تعنیف تذکرة الحفاظ میں لکھتے ہیں: "الامام الحافظ، حجة الاسلام" (٢) علامه تووي فرمات بين: "أنه امام لا يلحقه من بعد ۱۱۰ ... د یکھئے تذکرۃ الحفاظ۲/ ۵۸۹ سیراعلام النبلاء ۲۳/۱۲ ۵ - البداییة والنہاییة ۱۱/۳۳ ـ طبقات حنابله ا/ ٢٦٨\_ تاريخ بغداد١١/١٠١ جامع الاصول ا/ ١٨٨\_

. .

٣ سير١١/١٣٥ ـ تذكرة الحفاظ٢/ ٥٨٩ ـ تاريخ بغداد١٣/١١٠ ـ

٣ ... تهذيب التهذيب ١٠ / ١٢٨ - البداية والنهاية ١١/١٣٣ تاريخ بغداد١/١٠ جامع الاصول ١/١٨٨ -طبقات حنابله السهس

د يكفي تهذيب التهذيب: ١٠/ ١٢٤، تذكرة الحفاظ ٢/ ٥٨٨\_

سيراعلام النبلاء: ١٢/ ٥٥٧\_

تذكرة الحفاظ:١/٨٨٨\_

عصره وقل من يساويه بل يدانيه من اهل وقته و دهره"(١)-

### وفات كاالمناك داقعه

اس بات برِتمام اہل علم کا اتفاق ہے کہ امام سلم کی وفات ۲۶۱ ھ میں ہوئی ہے ابن خلکان لکھتے ہیں کہ آپ نے بروز بکشنبہ وفات پائی اور بروز دوشنبہ نیشا پور کے باہر نصيرة باديس وفن كئے گئے (٢) علامه ذہبی رحمه الله فرماتے ہيں كه ان كی قبر زيارت گاہ بنی ہوئی ہے (۳)۔

كہاجاتا ہے كہلس درس ميں آب سے كسى حديث كے متعلق سوال كيا كيا ، اتفاق سے اس وقت آپ کو یاد نہ آیا جب گھر تشریف لائے اُن کی خدمت میں پچھ مجھوریں پیش کی گئیں،آپ حدیث تلاش کرتے رہےاورخر مابھی کھاتے رہے، یہاں تک کہ حدیث مل گئی اور تھجور بھی ختم ہو گئیں، یہی واقعہ آپ کے وصال کا سبب بنا (۴) وفات کے بعد ابو حاتم رازی رحمہ اللہ نے آپ کوخواب میں دیکھا، حال بوچھاتو فرمایا'' اللہ نے ا پنی جنت کومیرے لیے مباح کر دیا ہے، جہاں چاہتا ہوں پھرتا ہوں'(۵)ابوعلی زاغونی کو سی نے خواب میں دیکھا، پوچھاکس عمل سے آپ کی نجات ہوئی ،انہوں نے سیجے مسلم کے سیجهاجزاء کی طرف اشاره کرتے ہوئے فرمایا''ان کی بدولت''(۲)۔

<sup>1).....</sup>مقدمه شرح نو وی ص ۱۲-

۳).....وفيات الاعيان: ۲/۲ سار

٣).....زكرة الحفاظ٢/١٩٠ـ

سم)..... و يكه سير اعلام النبلاء ١٢/١٢٥ ـ البداية والنهاية اا/٣٣ ـ تهذيب التهذيب ١٠ ١١ ـ تاريخ بغداد١٣/١٣٠١\_ بغداد۱۰۳/۱۳-۱-۵).....به ان المحد ثین ص ۱۸۱\_

٣).....حوالهُ بإلا \_

# امام سلم رحمه اللدكامسلك

<sup>1)....</sup>فيض الباري ا/ ۵۸\_

٢).....العرف الشذى مطبوع مع جامع التريذي ٢/١\_

٣)....الانصاف في بيان سبب الاختلاف ص ٢٥-٠٨.

٣)....الحطة في ذكرالصحاح السنة : ٢٢٨ ( باكتان لا مور )\_

۵).....کشف الظنو نعن اسامی الکتب والفنون ا/۵۵۵، بیروت \_

٢)......لامع الدراري ا/ ٢٠ .... .

استماتمس اليه الحاجة مطبوع مع سنن ابن ماجه ص ٢٥، واسم كتابه "سحق الإغبياء من الطاعنين في كمل الاولياء واتقياء العلماء، وقال الشيخ محمد ادريس الكاندهلوئ في تعليقه على لامع الدراري: هذا الكتاب من محفوظات خزانة مدرسة مظهر العلوم بكراتشي، انظر لامع الدراري الممادر المادراري مظهر العلوم بكراتشي، انظر لامع الدراري الممادرات المادرات الم

امام شافعی کی طرف مائل سے '(۱) اسی طرح ابن جُرّاور ابن اثیر کے کلام ہے آپ کے جُہد ہونے کا اشارہ ملتا ہے (۲) ابن قیم نے امام سلم کو حنبلی کہا ہے (۳) اور ابن ابی یعلی نے جھی آپ کا ذکر طبقات حنابلہ میں کیا ہے، علامہ ابراہیم سندھی نے اشحاف الاکابر کے حوالہ سے لکھا ہے کہ آپ '' مالکی مذہب پر سے ، البتہ آپ کا ذکر طبقات مالکیہ میں نہیں ماتا ''(بم)۔

### تصانف

امام مسلم نے صحیح مسلم کے علاوہ بہت کی کتابیں تصنیف فرمائی ہیں۔ جن سے آپ کے علمی ذوق ومشغلہ کا اندازہ ہوتا ہے، ان کتابوں کی ایک اجمالی فہرست پیش خدمت ہے(۱) مند کبیر(۲) الاسماء والکنی (۳) جامع کبیر (۴) کتاب العلل (۵) کتاب التمییز (۲) کتاب الوحدان (۷) کتاب الا قران (۸) کتاب حدیث عمر و بن شعیب (۹) کتاب الانتفاع با صب السباع (۱۰) کتاب مشایخ ما لک (۱۱) کتاب مشایخ الثوری (۱۲) کتاب الانتفاع با صب السباع (۱۰) کتاب الحضر مین (۱۲) کتاب اولا والصحابة (۱۵) کتاب واصام المحد ثین (۱۲) کتاب الطبقات (۱۷) کتاب الطبقات (۱۷) کتاب الطبقات (۱۷) کتاب الطبقات (۱۵) کتاب اللا را و واحد (۲۰) کتاب رواۃ والاعتبار (۵)۔

<sup>1) ....</sup> بتو جيه النظر إلى أصول الأثرص ١٨٥ ـ

٣)..... مأتمس اليه الحاجة لمن يطالع سنن ابن ماجه: ٢٦،٢٥\_

٣٠)..... و يكھيئے أعلام الموقعين ٢٣٢/٢ مطبوع دارالجيل ، بيروت \_

م ) ..... مأتمس اليه الحاجة لمن يطالع سنن ابن ماجة : ٢٦٬٢٥\_

۵) ..... تذكرة الحفاظ ۲/ ۵۹۰ مقدمه صحيح مسلم للنو وي ص ۱۲ \_

وجبه تاليف صحيحمسكم

سب سے پہلے امام بخاری گے احادیث صیحہ کو یکجا کر کے صیح بخاری کی تصنیف فرمائی ، اس عمل کو دیکھ کر امام مسلم کا بھی ارادہ ہوا کہ اس عنوان سے دوسرے انداز میں احادیث صیحہ کو جمع کریں ، اس اراد ہے کوان کے شاگر داحمہ بن سلمہ یا ابواسخت ابرا بہم بن مجمہ بن سفیان (علی اختلاف القولین) کی درخواست سے مزید تقویت ملی ، جیسا کہ صیح مسلم کے بن سفیان (علی اختلاف القولین) کی درخواست سے مزید تقاضا بھی یہی تھا کہ ایسی کتاب مکھی شروع میں مذکور ہے اوراس وقت کے حالات کا شدید تقاضا بھی یہی تھا کہ ایسی کتاب محکم جائے ، اس لیے کہ داضعین کا بازارگرم تھا اور پچھسا دہ لوح دیندار بھی ان کے ہمنوا ہو گئے ۔

امام بخاری کامقصور تخریج احادیث صححہ کے ساتھ ساتھ، فقہ وتفیر اور سیرت کا استنباط بھی تھا اس لیے انہوں نے موقوف، معلق اور صحابہ وتابعین کے فقاوی بھی نقل کئے ہیں، لیکن امام سلم نے استنباط مسائل سے تعرض کئے بغیر احادیث صححہ اور ان کے مختلف طرق یکجا کرنے کو پیش نظر رکھا، اس وجہ سے احادیث منقطعہ وغیرہ ان کی''میں شاؤ ونادر ہیں۔

## اہتمام تألیف

امام سلم في احاديثِ صحیحه كى شناخت میں مہارت تامه وكامله ركھنے كے باوجود اپنی صحیح كى تالیف میں ذاتی رائے وقعین پراكتفانہیں كیا، بلكه اس فن كے بلیل القدرائمه كى آراء كو بھى بیش نظر ركھا، چنانچه وہ خود فرماتے ہیں: "لیس كل شى عندى صحیح وضعته ههنا، انما وضعت ههنا ما اجمعوا علیه" (۱) لیمن میں نے اس كیاب میں

ا).....عجمسكم كتاب الصلوة باب التشهد \_ج اص ١١٧\_

ہروہ حدیث جومیرے نزد یک سیح ہو، ذکر نہیں کی بلکدان احادیث کوذکر کیا ہے جن کی صحت پرائر فن کا اجماع ہو۔

امام سلم کاریہ جملہ علاء کے یہاں زیر بحث رہا ہے اور باعث تشویش بناہے، اس کے صحیح مسلم میں کافی روایات موجود ہیں جن کی صحت میں کافی اختلاف ہے علامہ نووی نے کہ تک مسلم میں کافی روایات موجود ہیں جن کی صحت میں کافی اختلاف ہے علامہ نووی نے ابوعمرو بین صلاح کے جوالے سے اس اشکال کے دوجواب نقل کئے ہیں۔

ا۔مقصدیہ ہے کہ صرف ان روایات کو ذکر کریں گے جن میں (امام مسلم کے خیال کے مطابق) وہ تمام شرائط موجود ہوں جو صحت حدیث کے لیے مجمع علیہا ہیں، جا ہے دوسرے حضرات کے یہاں وہ حدیث ان تمام شرائط کی حامل نہ ہو۔

۲- یا بیمراد ہے کہ انہوں نے کوئی الی حدیث اپنی'' صحیح'' میں ذکر نہیں کی جس میں ثقات کا نفس حدیث کے متن وسند دونوں میں اختلاف ہوا ہوتا، بعض رواۃ کی توثیق میں اختلاف سے قطع نظر (۱)۔

لیکن ان جوابات سے زیادہ دلنشین توجیہ وہ ہے جو حفرت علامہ عثائی " نے فتح المہم میں کی ہے۔ فرماتے ہیں کہ ' یہاں اجماع سے اجماع عام مراد نہیں بلکہ امام سلم کے چارشیون خورماتے ہیں کہ ' یہاں اجماع سے اجماع عام مراد نہیں بلکہ امام سلم کے چارشیون خورم بن ابو حاتم رازی کا اجماع مراد ہے' کے ارشیون خورم المین ابو درعہ رازی کا اجماع مراد ہے' المہذا کوئی اشکال نہیں رہا البتہ یہ بات قابل ذکر ہے کہ علامہ عثانی " نے مقدمہ فتح المہم میں ابو حاتم اور ابوزرعہ کے بجائے عثان بن الی شیبہ اور سعید بن منصور کا نام ذکر کیا ہے جو بیل ابو حاتم اور ابوزرعہ کے بجائے عثان بن الی شیبہ اور سعید بن منصور کا نام ذکر کیا ہے جو بطا ہر پہلے قول سے متعارض نظر آتا ہے لیکن یہ کوئی تعارض نہیں بلکہ دونوں اقوال جمع ہو سکتے ہیں تو گویا چھا کا برکا اجماع مراد ہوگا ، علامہ سیوطی نے بھی تدریب الراوی میں عثان بن ابی

ا).....مقدمه نو وي ص ۵ علوم الحديث لا بن الصلاح يص ۲۰ ( دارالفكر )\_

٢)..... فتح المايم ٢٠/١٢م وذكره في المقدمة ايضاً ص١٥٣\_

شیبه اور سعید بن منصور کے نام کے بجائے ابوحاتم اور ابوزر عنقل کئے ہیں (۱) ابن الشرقی کا بیان ہے کہ میں نے امام سلم سے سنا، وہ فر مایا کرتے تھے: "ماوضعت شیئا فی کتابی هذا المسند الابححة و ما اسقطت منه شیئا الابححة "(۲) کمی بن عبدان کہتے ہیں کہ "امام سلم" نے کتاب کو پایئے تکمیل تک پہنچانے کے بعداس کو حافظ ابوزر عدی خدمت میں پیش کیا اور جس روایت کے بارے میں کسی علت کی طرف اثنارہ کیا اے کتاب سے خارج کردیا" (۳)۔

### زمانهُ تاليف

احمد بن سلمه فرماتے ہیں: "کنت مع مسلم فی تألیف "صحیحه" خمس عشرة سنة" (۳) پندره سال تک میں صحیح مسلم کی ترتیب و تالیف میں امام مسلم کے ساتھ شریک رہا، اسی طرح امام مسلم کے خاص شاگر دابواسخق ابراہیم بن محمد بن سفیان کا بیان ہے کہ کہ کا میں اس کتاب کی قراءت سے فراغت پائی (۵) یعنی امام مسلم کے انتقال سے کا فی پہلے کتاب مکمل ہو چکی تھی۔

١)..... تدريب الراوي ا/ ٩٨ (المكتبة العلمية بالمدينة المنورة)\_

٢).....و يكفئة تذكرة الحفاظ٢/ ٩٩٠\_

س).....سيراعلام النيلاء ۱۲/ ۵۶۸\_مقدمه نو وي: ۱۵\_

۳).....سیراعلام النبلاء ۵۲۲/۱۲ علامه نووی نے مقدمه میں ست عشر سنه فل کیا ہے دیکھتے مقدمه نووی مطبوع مع المسلم ص۱۲۔

۵).....و يكيئے فوائد جامعه برعجاله ً نافعه ص ٦٤ رقم الترجمة ٢٤١ \_مطبوع نورمحد كتب خانه كراچي \_

### تعدا دروايات

امام سلم رحمة الله عليه فرماتے ہيں: "صنفت هذا "المسند الصحيح" من ثلث مائة الف حديث مسموعة" (۱) احمد بن سلمه كا قول ہے كه اس ميں باره ہزار حديثيں ہيں (۲) ابوحفص ميا نجی فرماتے ہيں كه اس ميں آٹھ ہزاراحادیث ہيں، شخ طاہر جزائری اور شخ ابن صلاح، امام سيوطی اور کی الدين نووی کے نزويک مررات کے علاوہ بنياوی حديثيں چار ہزار ہيں (۳) حافظ ابن حجر فرماتے ہيں، كه بيقول قابل اشكال ہے بنياوی حديثيں چار ہزار ہيں (۳) حافظ ابن حجر فرماتے ہيں، كه بيقول قابل اشكال ہے نزويک مرحمان دونوں کے درميان كوئی تضاد نہيں ہے، ہوسكتا ہے كہ شار دونوں كے نزديک مختلف رہا ہو، حال ہی ميں مصر کے ایک عالم محمد فؤ ادعبدالباتی نے صحیح مسلم کی شروع سے آخرتک تمام احادیث پر رقم لگائے تو ان کی تعداد بغير کمررات کے ۱۳۳۳ میں (۵)۔

### ستراجم وابواب

یہ طے شدہ بات ہے کہ امام صاحب نے سی کے لیے تراجم قائم نہیں فرمائے اس وجہ سے کہ کہیں جم کتاب زیادہ نہ ہو جائے یا بیہ مقصد تھا کہ کتاب کے اندر سوائے سی احادیث کے کوئی خارجی بات نہ آئے۔

۱)..... تاریخ بغداد ۱۳/۱۰۱ و فیات الاعیان ۱۹۲/۵ سیراعلام النبلا ۱۲/۵۲۵ تذکرة الحفاظ ۲۸۹/۲۵ - مقدمه نووی: ۱۵ م

٠ ٢).....راعلام النيلاء ١٦/١٢٥ ـ تذكرة الحفاظ ١٩/ ٥٨٩ ـ

m)....النكت على كتاب ابن الصلاح ا/ ٢٩٦ \_ تدريب الراوى: ١٠١٠ \_

٣)....النكت ١/٢٩٦\_

۵)..... و يكھيّے محوليه بالا۔

امامسلم

علامہ نووی فرماتے ہیں کہ امام مسلم نے اگر چہ تراجم قائم نہیں فرمائے لیکن تراجم کالحاظ کرتے ہوئے جے کی ترتیب دی ہے، چنانچہ بعد کے آنے والے اہل علم حضرات نے تراجم کالحاظ کرنے ہوئے کی کوشش کی ہے جن میں سے بعض مناسب اور بعض غیر مناسب ہیں، علامہ نووی نے یہ بھی فرمایا کہ میں بہتر تراجم قائم کرنے کی کوشش کروں گا(1) لیکن علامہ عثانی فرماتے ہیں کہ اس جلیل القدرامام کے شایان شان تراجم قائم نہیں کے جاسکے، ہوسکتا ہے کہ اللہ اپنے کی بندہ کواس کی توفیق و بے تاکہ کما حقہ تراجم قائم کرے (۲)۔

# کیا ہے مسلم جامع ہے؟

''جامع''، اصطلاح محدثین میں حدیث کی اس کتاب کو کہا جاتا ہے جس میں اصناف ثمانیہ موجود ہوں۔جنہیں علامہ شمیریؓ نے اس شعر میں جمع کر دیا ہے۔

> سیر و آداب، تفسیر و عقاید رقاق و احکام، اشراط و مناقب (۳)

اس تعریف کے پیش نظر حضرت مولا ناشاہ عبدالعزیز دہلوی ؓ نے فر مایا کہ مسلم کو جامع نہیں کہا جائے گا، اس لیے کہ اس میں تفسیری روایات بہت کم ہیں (۴) ان کے مقابلے میں مؤلف قاموس شیخ مجدالدین شیرازی (متوفی ۲۰۸ھ یا ۵۰۸) استادابن حجر مقابلے میں مؤلف قاموس شیخ مجدالدین شیرازی (متوفی ۲۰۸ھ یا ۵۰۸) استادابن حجر نے سے کوجامع کہاہے، ایپ شعر میں فرماتے ہیں:

.

ا)..... كي ترح النووي مطبوع مع الصحيح ا/ ١٥\_

٢)..... فتح الملهم ا/ ١٤٨.

۳).....معارف السنن ا/ ۱۸ ـ

٣).....عباليهُ نا فعه:١٥٨\_

"ختمت بحمدالله جامع مسلم
بحوف دمشق الشام جوف الاسلام" (۱)
ملاعلی قاری نے بھی شرح مشکوۃ میں مسلم کوچا مع کہا ہے۔ لکھتے ہیں۔
"وله مصنفات جلیلة غیر جامعه" (۲)۔

حاجی خلیفہ نے بھی کشف الظنون میں حرف الجیم میں مسلم کو جامع لکھا

م: "الجامع الصحيح للإمام الحافظ أبي الحسين مسلم بن الحجاج" (m)-

علامہ شبیراحمرعثانی اور نواب صدیق حسن خان نے بھی حضرت شاہ صاحب کی رائے سے اختلاف کیا ہے اور فر مایا ہے کہ سلم جامع ہے (۲۸)۔

باتی قلتِ روایات تفسیریه کا ایک جواب به ہے که روایات تفسیریه کم ہی ہیں اور بخاری میں جو بظاہر زیادہ نظر آتی ہیں اس کی وجہ بہے کہ بخاری میں تکراراحادیث اوراقوال لئویہ بکتر ت موجود ہیں ،اس طرح آثار موقوفہ بھی کافی ہیں جن سے امام مسلم بہت پر ہیز کرتے ہیں۔

دوسراجواب بیہ ہے کہ تفسیر میں جتنی روایات مرفوعہ مسندہ ہیں ان کی کافی تعداد مسلم میں موجود ہے البتہ وہ اپنے اپنے مقام پر پھیلی ہوئی ہیں۔

تیسراجواب بیہ کہ احادیث تفسیر بیکا کم ہونا جامع ہونے کے منافی نہیں ہے،
کیونکہ جامع سفیان تو ری اور جامع سفیان بن عیدنہ بالا تفاق اسلام کی اولین جوامع میں شار
کی جاتی ہیں، حالانکہ ان میں تفسیر کی روایات بہت کم ہیں، علامہ کتانی کھتے ہیں: "ٹم

ا)..... و يَحْصُرُ مقدمة تاج العروس: ا/١٠ (منشورات دارمكتبة الحياة ، بيروت)

۲).....مرقاة المفاتيح المال المتان، پاکستان)\_

٣)....كشف الظنون ا/ ٥٥٥\_

٣)....الحطة: ٢٦\_ فتح الملهم اله١٩٧\_

جامع سفيان الثوري و سفيان بن عيينة في السنن والآثار وشئ من التفسير فهذه الخمسة اول شئ وضع في الاسلام" (۱)-

# خصوصيات صحيح مسلم

عموماً مصنف کی کوشش وخواہش ہے ہوتی ہے کہ اس کی کتاب ایسی خوبیوں سے آراستہ ہوجن سے دیگر مصنفین کی کتابیں خالی ہوں، تیجے مسلم میں بھی ایسی کئی امتیازی خصوصیات ہیں،ان میں سے چند ہے ہیں۔' '

(۱) سیح مسلم سے استفادہ بہت ہی آ سان ہے، چونکہ امام مسلم ہر صدیث کواس کے مناسب مقام پر بیان فر ماتے ہیں اور پھراس جگہ پراس حدیث کے متعدد طرق اور مختلف الفاظ کو ذکر کر دیتے ہیں بخلاف امام بخاری کے کہ وہ روایات میں تقدیم و تأخیر، حذف اور اختصار کرتے ہیں ،جس سے بعض مرتبہ تعقید بیدا ہوجاتی ہے (۲)۔

(۲) تفاوتِ الفاظ کی نشاندہی، یعنی اگر کسی کے پاس کوئی روایت دویا اس سے زیادہ راویوں سے پینچی ہے جس کا مضمون ایک، لیکن الفاظ مختلف ہوں تو اس کے لیے جائز ہے کہ دونوں کو ایک سند میں جمع کر کے ایک راوی کے الفاظ کو بیان کرے، لیکن بہتر طریقہ یہ ہے کہ دونوں کو ایک سند میں جمع کر کے ایک راوی کے الفاظ کو بیان کرے، لیکن بہتر طریقہ یہ ہے کہ جس سند سے جو لفظ سنا ہے اس کی تعیین کرے، امام مسلم نے اسی افضل صورت کو افتیار کیا ہے، مثلا فرماتے ہیں: "حدثنا فلان و فلان و اللفظ لفلان"۔

(۳) دفع التباس: بھی یہ ہوتا ہے کہ ایک طبقہ میں ایک ہی نام کے متعدد راوی ہوتے ہیں تو امتیاز کے لیے نسب یا نسبت کا اضافہ کرنا پڑتا ہے یا بھی کسی لفظ کی تشریح کی

<sup>1)....</sup>الرسالة المتطرفة: ٩ تفصيل كي ليد يهيّ فتح المهم الهوه\_

٢).....المنكت على كتاب ابن الصلاح الم٢٨٣، جوازِ اختصارِ حديث كے ليے ديڪے الباعث الحسشيث: ٢١١ـ

امامسلم

ضرورت پرنی ہے، شخین (بخاری و مسلم) نے اس بات کا التزام کیا ہے، چنا نچہ روایت نقل کرتے وقت وہ ایسے لفظ کا اضافہ کردیتے ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ بیتو فیج وتشری ان کی طرف سے ہے شیخ کے الفاظ نہیں ہیں، مثلاً ''حدثنا عبدالله بن سلمة حدثنا مسلیمان یعنی ابن بلال عن یحیی و هو ابن سعید'' یعنی ابن بلال اور و هو ابن سعید'' یعنی ابن بلال اور و هو ابن سعید کا اضافہ ای نکتہ کے پیش نظر کیا گیا ہے۔

(۳) حدثنا اور الحبرنامين فرق: محدثين كے يہال تدريس كے دوطريقے بين ایک بيہ كہ امام سلم كافد ہب بيں ایک بيہ كہ استاذ پڑھے اور شاگرد سے دوسرااس كے برعس ہے، امام سلم كافد ہب بيہ كہ حدثنا كا اطلاق اس صورت پر ہوتا ہے جب كہ شاگرداستاد سے اور الحبرنا كا جب كہ شاگرداستاد كو سنائے اور استاد سے، باقی الحبرنا كا اطلاق حدثنا پر يا حدثنا كا اطلاق الحبرنا پر جائز نه ہوگا، يہى فد ہب ہے امام شافعى، ابن جرت كہ اوزائى، ابن رجب اور جمہورا بل شرق كا امام بخارى كے يہاں بي فرق نہيں ہے اور ان كے ساتھ ذہرى، مالك، مفيان بن عينينا ور يحى بن معين محمور الله مسلم ملے مالی احتیاط امام سلم کے میں ہوں ا

(۵) قلتِ آثار وتعلیقات: امام مسلمؓ چونکہ استنباطِ مسائل سے تعرض نہیں کرتے اس کیے آثار موقو فہ اور تعلیقات بہت ہی شاذ و نادر ملتے ہیں اور وہ بھی تبعا اور استشھا دأ بخلاف امام بخاریؓ کے۔

(۲) ضبط اساء: امام بخاریؒ ہے اہل شام کی روایات میں بھی تسامح ہوجا تا ہے اورایک ہی راوی کے بان کواہل شام کی اورایک ہی راوی کے نام وکنیت کو دوآ دمی سمجھ لیتے ہیں، اس کی وجہ بیہ ہے کہ ان کواہل شام کی روایات بطریق مناولہ کی ہیں، امام مسلم کو بیہ مغالط نہیں ہوتا (۲)۔

(۱) سینفصیل کے لیے دیکھئے مقدمہ شرح النووی مطبوع مع صحیح مسلم ا/ ۱۵۔

٢).....تذكرة الحفاظ:٢/٥٨٩\_

(2) روایت باللفظ: امام صاحب نے چونکہ اپنی کتاب اپنے شہر میں تھنیف کی اور اس وقت ان کے بہت سے شیوخ زندہ تھے، اس لیے الفاظ کے سیاق وسباق میں نہایت غور دفکر سے کام لیا ہے اور روایت بالمعنی کے بجائے روایت باللفظ فرماتے ہیں، امام بخاری نے چونکہ اپنی کتاب کی تھنیف مختلف بلا دوامصار میں فرمائی ہے اور اکثر و بیشتر اپنے حافظ پر اکتفافر مایا ہے جس سے بعض مرتبہ استاد کے الفاظ چھوٹ جاتے ہیں (1)۔

(۱) احادیث کی بعض مجموع ایے ہیں جن میں ایک بی سند ہے گی روایات ہیں بھیے صحیقہ مام بن منبہ وغیرہ باس میں سے حدیث اول کے علاوہ کوئی دوسری حدیث روایت کرفی ہوتواس کے لیے محدثین کے یہاں دوطریقے ہیں ، ایک یہ کہ جب پہلی حدیث کے ساتھ سند بیان کردی جائے تو باتی احادیث میں سند بیان کرنے کی ضرورت نہیں ، فقط میں سند بیان کرنے کی ضرورت نہیں ، فقط میں بالاسناد السابق کہ کہ ای ہی تول ہے ، موسر ااحوط طریقہ بیہ کہ ہر حدیث کے الو بکر اساعیلی رہم اللہ وغیرہ کا یہی تول ہے ، دوسر ااحوط طریقہ بیہ کہ ہر حدیث کے ساتھ سند بیان کی جائے ، ابو آخق اسفرا کینی جو اصول حدیث کے مسلم امام ہیں ای کور جے مسلم ساتھ سند بیان کی جائے ، ابو آخق اسفرا کینی جو اصول حدیث کے مسلم امام ہیں ای کور جے دیتے ہیں ، امام سلم نے بھی ای احوط طریقے کو اختیار فر مایا ہے مثلاً ''حدثنا محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق احبر نا معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا ابو هریرة وذکر احادیث منها وقال رسول الله صلی الله علیه و سلم: اول زمرة تلج البحنة صورہ علی صورۃ القمر لیلة البدر" (۲) ۔

اس باب میں امام بخاری کا طریقہ ہے کہ جب کی صحفے سے روایت لا ناچا ہے ہیں تو پہلے اس صحفے کی حدیث اول مع سند بیان کرتے ہیں پھرا پی مقصد کی استام بخاری فرماتے ہیں: "رب حدیث سمعته بالبصرة کتبته بالشام ورب حدیث سمعته بالشام کتبته بمصر"، تاریخ بغداد۲/۱۱، الکت علی کتاب این الصلاح ۱۸۳/۱۔

۲) سی صحیح مسلم ج ۲/ص ۲۵ کتاب الجنة وصفة نعیمها واهلها۔

حدیث لاتے ہیں تو دیکھنے والا جیران رہ جاتا ہے کہ ان دونوں احادیث میں کیا ربط ہے، بات وہی ہے کہ پہلی حدیث سے دوسری حدیث کی سند کی طرف اشارہ ہے۔

# صحيحمسكم كي شرايط

(۱) حدیث سی لذاند: حدیث سی کی شرط بیه ہے کہ اس کی سند متصل ہو، راوی عادل وضبط ہواور حدیث متحل ہو، راوی عادل وضبط ہواور حدیث شندوذ وعلل سے پاک ہو، امام مسلم سب ہے پہلے حدیث 'صیح کا داند' کو لیتے ہیں اور بھی استشاداً یا اصالیہ '' حسن لعینہ'' کو بھی لیتے ہیں، اس کی تفصیل آئے گی۔

(۲) حدیث متفق الصحة: اس کے بارے میں ہم امام مسلم کا قول نقل کر چکے ہیں۔ "انما و ضعت ههنا ما اجمعوا علیه"۔اس پر تفصیلی گفتگوگزر چکی ہے۔

(۳) امام سلم نے اپنی کتاب کے مقدمہ میں احادیث کی تین قسمیں اور راویوں کے تین طبقے قرار دیئے ہیں۔

ا۔وہ احادیث جو بالکل صحیح ہوں اور ان کے راوی ضبط وا تقان کے اعلیٰ معیار پر ہوں۔

۲۔ وہ احادیث جن کے راوی حفظ وا تقان میں درجہ اول کے رواۃ سے فروتر ہیں، باقی صدافت اور علم حدیث کے ساتھ وابسکی کے کاظ سے وہ درجہ اول سے کم نہیں ہیں۔ ہیں۔

سا۔ وہ احادیث جن کے رواۃ کواکٹر محدثین نے مردود قرار دیا ہو، امام مسلم فرماتے ہیں کہ ہم پہلے اور دوسرے طبقہ کی احادیث ذکر کریں گے اور تیسرے طبقہ کی روایات ذکر نہیں کریٹی کے اور تیسرے طبقہ کی روایات ذکر نہیں کریٹی کریٹر کریٹی کے اور تیسرے طبقہ کی احادیث کریٹر کریٹر کریٹر کریٹر کریٹر کریٹر کریٹر کریٹر کریٹر کے اور تیسرے طبقہ کی احادیث کو کریٹر کریٹر کریٹر کریٹر کریٹر کریٹر کے اور تیسرے طبقہ کی احادیث کریٹر کریٹر کریٹر کریٹر کریٹر کے اور تیسرے طبقہ کی احادیث کریٹر کریٹر کریٹر کریٹر کے اور تیسرے طبقہ کی احادیث کو کریٹر کریٹر کریٹر کے اور تیسرے طبقہ کی احادیث کو کریٹر کریٹر کریٹر کے اور تیسرے کے اور تیسرے کے اور تیسرے کی احادیث کو کریٹر کریٹر کریٹر کریٹر کریٹر کریٹر کی کریٹر کو کریٹر کریٹر کے اور تیسرے کی احادیث کریٹر کریٹر کے اور تیسرے کی کے اور تیسرے کے اور تیسرے کرنر کریٹر کے اور تیسرے کی احادیث کریٹر کریٹر کریٹر کریٹر کریٹر کریٹر کی کریٹر کی کریٹر کریٹر کی کریٹر کریٹر کریٹر کریٹر کی کریٹر کریٹر کریٹر کریٹر کی کریٹر ک

۱)....مقدمة تيمسلم ص

امام مسلم کے مقصد میں علماء کا اختلاف ہے، حاکم اور بیہی کا خیال بہے کہ امام صاحب كااراده تھا كەمتعدد كتابين تصغيف فرما كرايك كتاب ميں بہلی تنم كی روايات لا ئيں کے پھر دوسری کتاب میں دوسری قتم کی روایات اور تیسری قتم کے لیے کوئی تصنیف نہیں فرمائیں گے،اس سلسلے میں انہوں نے پہلی کتاب تصنیف فرمائی اور دوسری کتاب لکھنے سے يهلي آب كا انتقال موكيا (١) قاضي عياض صاحب فرمات بين كه دراصل رواة كي حيار فشمیں ہیں، تین جو مذکورہ ہیں اور چوتھی شم میں وہ رواۃ داخل ہیں جن کوبعض علماء نے معتبر اوربعض نے غیرمعتبر کہاہے، گویاکل جار طبقے ہو گئے اور جس کوامام سلم نے طبقہ سوم کہا ہے وہ طبقہ چہارم میں آئے گا، اس کے بعد قاضی صاحب نے فرمایا کہ بچے مسلم میں تینوں طبقات کی احادیث موجود ہیں بایں طور کہ طبقہ اول کی احادیث کواصالۂ ذکر کرتے ہیں پھر توضیح وتشری کے لیے طبقہ دوم کی احادیث کولاتے ہیں اور اگر بھی طبقہ اول کی احادیث نہ مل سکے توطیقہ دوم کے احادیث کو اصالیہ لاتے ہیں، اسی طرح طبقہ سوم یعنی جومختلف فیہ رواة بي ان كى روايات كو بھى لاتے بيں ، باقى طبقه جہارم جو كتاب كے اعتبار سے طبقه سوم ہان کی روایات بالکل ترک دیتے ہیں (۲) بعض حضرات نے سیمجھا کہ قاضی صاحب کا مقصدیہ ہے کہ کتاب کے اعتبار سے جو تین طبقے ہیں ان کی روایات ذکر کریئگے۔حالانکہ اس میں تیسرا طبقہ مجاہیل کا ہے، لہذا ان کو قاضی صاحب کی عبارت پر اشکال ہوالیکن در حقیقت تفصیل وہی ہے جوہم نے بیان کی۔

حافظ صاحب، قاضی عیاض کی توجیہ کورد کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ اصل اختلاف اس میں ہے کہ جس طرح پہلے طبقے کی روایات اصالة لیتے ہیں جاہے وہ متفرد ہی کیوں نہ

ا).....د یکھئے مقدمہ شرح نو وی: ۱۵۔ \_1

۲).....مقدمه شرح نو وی:۵۱\_

ہو، کیاای طرح دوسرے طبقے کی روایات بھی لیتے ہیں؟ جواب ظاہر ہے کہ طبقہ ٹانید کی روایات متفردہ کو نہیں لیتے ، قاضی عیاض کو مغالطہ ہوا اور انہوں نے سمجھا کہ گفتگو مطلقا ذکر روایات میں ہورہی ہے کہ کیاطبقہ ٹانید کی روایات اس کتاب میں مذکور ہیں یانہیں؟ البتہ یہ الگ بات ہے کہ بھی طبقہ ٹانید کی روایات کو بوقت تعدوطرق یا بطور استشہاد کے لاتے ہیں، مافظ صاحب آگے لکھتے ہیں: ''ولو کان یخرج جمیع احادیث اهل القسم الثانی فی الاصول بل وفی المتابعات لکان کتابہ أضعاف ماهو علیه"(1)۔

البنته بيا شكال باقى ربتا ہے كه امام سلم طبقه سوم يعنى مختلف فيدروا قى كى روايات كو كيوں ذكر كرتے ہيں ،اس كے مختلف جوابات ہيں :

(۱) امام مسلم ان کی احادیث استشها داً ، توضیح وتشریح کے لیے لاتے ہیں ، اصالة نہیں لاتے ہاں اگر کسی جگہ طبقۂ اول کی احادیث نہیں تو بھراصالۂ ذکر کرتے ہیں۔

(۲) بہت سے راوی اخر عمر میں ضعف حفظ میں مبتلا ہوتے ہیں جس کی وجہ سے بعض لوگوں نے ان کوضعیف کہا ہے، امام مسلم نے اختلاط اور خرابی حافظہ سے پہلے ان کی احادیث کا انتخاب کیا ہے، مثلا احمد بن عبدالرحمٰن جورجال مسلم میں سے ہیں ان کے بارے میں کہا جا تا ہے کہ ۲۵ھ کے بعد ان کے حافظہ میں تغیر آیا تھا، حالا نکہ ۲۵ھ میں امام مصاحب مسلم کی تصنیف سے فارغ ہو بھے تھے (۲)۔

ا)....النكت على كتاب ابن الصلاح: ١/١٣٣٨ -

امامسارة

(۳) جرح مبہم کا عتبار نہیں جب تک کہ اس کی تفصیل نہ کی جائے۔ (۳) امام مسلم خود اس فن کے امام ہیں دوسروں کا قول ان پر ججت نہیں، نیز وہ فرماتے ہیں کہ میں اس کتاب میں مجمع علیہ روایات بیان کروں گا پھر آخر میں حافظ ابوزرعہ

کی طرف ہے تا بید ونفیدیق بھی ہوگئی، تو ان تمام باتوں کے بعد کسی کا اعتراض معتبر نہ ہوگا (۱)۔

(۵) اتقان راوی: یعنی راوی ایسے ہوں جو کہ حافظ ومتقن ہوں لیکن بیہ بات یاد رکھنی جا ہے کہ بیشرط لازمی نہیں ہے۔

(۱) عنبط اور ملازمة الشيخ كاعتبار سے رواۃ كے پانچ طبقے ہيں (۱) كامل الضبط كثير الملازمة (۲) كامل الضبط قليل الملازمة (۳) ناقص الضبط كثير الملازمة (۴) كامل الضبط قليل الملازمة (۳) ناقص الضبط قليل الملازمة (۵) ضعفاء ومجاهيل، امام مسلم بهلے اور دوسرے طبقه كو استيعاباً ذكر الضبط قليل الملازمة (۵) ضعفاء ومجاهيل، امام مسلم بهلے اور دوسرے طبقه كو استيعاباً ذكر تے ہيں اور تيسرے طبقه كو بھی كھا راستشھا دألاتے ہیں۔

(2) واضعین کی احادیث صحیح مسلم میں نہیں ہیں،امام مسلم خودفر ماتے ہیں:

"فاما ما كان منها عن قوم هم عند اهل الحديث متهمون، اوعند الاكثر منهم، فلسنا نشاغل بتخريج حديثهم" (٢)

(٨) منكرروايات بھى تىجىمسلىم ميں نہيں ، امام مسلم فرماتے ہيں:

"و كذلك من الغالب على حديثه المنكر او الغلط، امسكنا أيضاً عن حديثهم "(٣)\_

۱).....مقدمه شرح النووي: ۱۷\_

٢)....مقدمه في مسلم ص

٣)..... حوالهُ بالا

### حديث معنعن

مناسب ہے کہ تیجے مسلم کے شرائط کے تحت حدیثِ معنعن کی تفصیل ذکر کی جائے (۱) حدیث معنعن وہ حدیث ہے جس میں راوی لفظ 'اخبار''،' تحدیث' یا''ساع'' کے بجائے لفظ ''عن' ذکر کرے جس میں ساع اور عدم ساع دونوں احتمال ہیں، ایسی حدیث کوا تصال پڑمل کیا جائے گایا انقطاع پر؟۔

ایک صورت بیہ ہے کہ معنعن اور معنعن عنہ بعنی راوی اور مروی عنہ کی عدم ملاقات ثابت ہو، بایں طور کہ دونوں ہمعصر نہ ہول یا ہمعصر تو ہوں، لیکن دوسرے دلائل اور قرائن سے ان کا عدم لقاء ثابت ہو، الی صورت میں وہ روایت بالا تفاق منقطع ہوگی، دوسری صورت بیہ ہے کہ راوی اور مروی عنہ کا زمانہ ایک ہولیجنی امکان لقاء موجود ہواور عدم لقاء کی کوئی دلیل سامنے نہ آئی ہو، لیکن راوی مدلس ہوتو اس کی روایت بالا تفاق نا قابل اعتبار ہوگی اور اگر راوی مدلس نہ ہوتو اس میں اختلاف ہے۔

ا۔ایسے راوی کی تمام روایات اتصال پرمحمول ہیں ،اگر چہ نبوت لقاء کی کوئی دلیل موجود نہ ہویہ مذہب امام سلم کا ہے اور بقول ان کے جمہوراسی طرف ہیں۔

۲۔ حدیث معنعن اتصال پرمحمول ہوگی اس شرط کے ساتھ کہ راوی اور مروی عنہ کا کم از کم ایک بارلقاء ثابت ہو، یہ مذہب امام بخاری اور ان کے استادعلی بن المدینی رجمہا اللّٰد کا ہے ،اس مذہب کے بارے میں دو باتیں سمجھنے کی ہیں۔

ایک بیر کہ امام بخاری نفس صحت کے لیے بیر شرط نہیں لگاتے بلکہ اپنی ضحیح میں اس شرط کی رعایت کرتے ہیں (۲)۔

ا).....مزید تفصیل کے لیے دیکھئے، شرح مسلم للنو دی: ا/۲۳ دید ریب الراوی للسیوطی: ا/۱۲۴ وقتح المہم : ا/۱۲۴ میر ۲ ۲)..... دیکھئے اختصار علوم الحدیث از ابن کشیر: ۱۸۔

البنة حافظ ابن جير في اس قول ساختلاف كياب لكصة بين: "ادعى بعضهم ان البخاري انما التزم ذلك في جامعه لافي اصل الصحة، وأخطأ في هذا الدعوي، بل هذا شرط في أصل الصبحة عندالبخاري، فقد أكثر من تعليل الأحاديث في تاريخه بمجرد ذلك"(١)\_

دوسری بات جس کی تصریح حضرت مولانا رشیداحد گنگوی نے فرمائی ہے یہ ہے كه بيحضرات صرف لقاءمرة كي شرط لكات بين، ساع حديث كي شرط نبيل لكات البيته امام ابوزرعه لقاء کے ساتھ سماع حدیث کی بھی شرط لگاتے ہیں۔

٣ ـ شبوت لقاء كے ساتھ ادراك بين بھی ضروری ہے بيامام قالبی كی رائے ہے سم-ابومظفرسمعانی کہتے ہیں کہ طول صحبت بھی ضروری ہے۔ ۵۔ ابوعمرو دانی مقری وغیرہ کے یہاں راوی کا مروی عنہ سے معروف بالروایة ہونا بھی لا زمی ہے۔

٢-دوسر يبعض حفزات كا كبناب كه حديث معتعن مطلقاً منقطع ب، جاب لقاء ثابت ہی کیوں نہ ہو، عام طور پریہی چھ مذاہب مشہور ہیں البتۃ امام ابوز رعہ کے قول کو ملا كرسات بن جا نمنگے ـُ

اصل اختلاف امام بخاری اورامام مسلم کے درمیان ہے، امام بخاری فرماتے ہیں كەاگرساع كى شرط نەلگائى جائے توردايت ميں انقطاع كااخمال باقى رہتا ہے، جب ايك مرتثبه لقاء ثابت ہوجائے تو ساع احادیث کا احتمال قوی ہوجائے گا اور ان مسائل میں ظن غالب ہی پر نصلے کیے جاتے ہیں ، پیطن غالب نفس معاصرت ہے حاصل نہیں ہوسکتا ، امام مسلم نے ایک بات پیفر مائی کہ بیقول تمام سلف کی رائے سے ہٹ کرایک نیااورمستحدث

ا) ....النكت على تماب ابن الصلاح:٢/٥٩٥\_

ند جب ہے، علماء متفذ مین نے اتصالِ سند کے لیے نفسِ معاصرت مع امکان اللقاء کو کافی سمجھاہے، پھرامام سلم نے اپنی اس بات کو ثابت کرنے کے لیے مقدمہ کے آخر میں بہت سى احاديث پيش كى بين جوكم معنعن بين، كيكن محدثين نفس معاصرت كى وجهسان كوقبول كرتے ہيں، دوسرى بات امام مسلم نے بيفر مائى كەجس فائدہ اور نكتہ كے پیش نظر بيشرط لگائى جارہی ہے اس شرط کی موجود گی میں بھی وہ فائدہ حاصل نہیں ہوتا لیعنی اس شرط کے باوجود احمال انقطاع باقی رہتاہے،اس لیے کہ ہوسکتا ہے راوی نے پچھا حادیث مروی عنہ سے سی ہوں پھر باقی احادیث مروی عنہ سے سے بغیر "عن" کے ساتھ زاویت کی ہوں لہذا فریق مخالف کوچاہیے کہ صرف ان احادیث کو قبول کرے جن میں ساع ثابت ہو، اس صورت میں بر ی خرابی بیلازم آئے گی کہ ذخیرۂ احادیث کا ایک معتدبہ حصہ نا قابل اعتبار ہوجائے گا، عافظ ابن حجرٌ فرمات بين: "من حكم على المعنعن بالانقطاع مطلقاً شدّد ويليه من شرط طول الصحبة ومن اكتفى بالمعاصرة سهل والوسط الذي ليس بعده الا التعنت، مذهب البحارى" كيمرامام ملم كروسر اعتراض كاجواب ويت موت فرمایا کہ بیصورت جوآب نے بیان کی ، تدلیس کی ہاور مدلس کا عنعنہ بالا تفاق قبول نہیں

امام نوویؓ نے امام صاحب کی پہلی بات کوردکرتے ہوئے فرمایا کہ "جہورعلماء امام سام کی اس رائے سے اختلاف کرتے ہیں اوران کا مذہب وہی ہے جے امام بخاریؓ فام مسلم کی اس رائے سے اختلاف کرتے ہیں اوران کا مذہب کے خلاف ہیں ، کم نے اختیار کیا ہے "کین علامہ نو ویؓ کا کہنا کہ جمہورامام مسلم کے مذہب کے خلاف ہیں ، کم وزن بات ہے ، جب علم حدیث کے ایک مسلم امام نے واضح اور بہت سخت الفاظ میں اجماع کا دعوی کیا ہے اس کورد کرنا مناسب نہ ہوگا۔

مسئلہ مفروضہ تو غیر مدلس را دی میں ہے۔

# مخاطب کون ہے؟

مشہور ہے کہ امام سلم نے اس مسئلہ کے نبروع میں جو تندو تیز لہجہ استعال فرمایا ہے۔ اس کے خاطب براہ راست امام بخاری ہیں تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ اپنے استاد کے متعلق ایسی باتیں کہنا تو خلاف ادب ہے؟۔

اس بارے میں جوابات وتوجیہات کافی ہیں، البتہ بہتر بات حضرت مولانارشید احرگنگوہی کی ہے کہ امام سلم جس ندہب پر روفر مارہ ہیں وہ یقینا امام بخاری کی رائے ہیں امام بخاری کا فدہب امام سلم کو پہنچا نہیں تھا تو گویا وہ براہ راست امام بخاری پر رو نہیں میں جن کے نام تاریخ میں محفوظ نہیں نہیں کر رہ ہیں، بلکہ پھاور لوگوں پر روکر رہے ہیں جن کے نام تاریخ میں محفوظ نہیں ہیں۔ حضرت کے الفاظ یہ جی 'الظاہرانه لم یقصد الا احقاق ما هو حق عندہ ورد ما بیا من قول بعض العلماء الا انه لم یسمعه ممن هو عَلَم فی العلم او امام فی الحدیث و الا لما أقدم علی مثل هذہ الالفاظ و انما بلغه هذا القول ممن لیس له کشیر اعتداد فی اصحاب العلوم'' (۱)۔

رُ واقِ مسلم

صیح مسلم کی روایت کا سلسلہ دوطریق سے قائم رہا ہے ایک ابواسخق ابراہیم بن محمد بن سفیان کے طریق سے جوامام مسلم کے خاص تلافدہ میں سے ہیں، امام مسلم کے دوسرے شاگر دابو محمد بن علی قلائی ہے بھی صحیح مسلم کی روایت کی گئی ہے لیکن اس کا مسلہ حدود مغرب تک منحصر رہا اور آگے نہ بڑھ سکا، البتۃ ابراہیم نیشا پوری کی روایت کو سلسلہ حدود مغرب تک منحصر رہا اور آگے نہ بڑھ سکا، البتۃ ابراہیم نیشا پوری کی روایت کو

ا)....د يَعِينَ الحل المنهم في مسلم ص٢٠ مطبوع مكتبة الشيخ كرا جي -

### ضروري تنبيه

جانا چاہیے کہ امام صاحب کے دونوں شاگردوں نے صحیح مسلم بالاستیعاب امام صاحب سے نہیں سن، ابو محمد قلائی نے مسلم کے آخری تین جزء جو'' حدیث افک' سے شروع ہوتے ہیں امام صاحب سے براہ راست نہیں سے، اسی طرح ابراہیم بن محمد بن سفیان سے تین مقامات کا ساع چھوٹ گیا ہے وجنہیں وہ براہ راست امام صاحب سے نہیں سند بیان کرتے ہوئے'' احبرنا ابراھیم عن مسلم" کہا سن سکے لہذ اان تین مقامات میں سند بیان کرتے ہوئے'' احبرنا ابراھیم عن مسلم" کہا جائے گا۔ ''احبرنا ابراھیم قال احبرنا مسلم" یا ''قال حدثنا مسلم" نہیں کہا جائے گا، ان تین مقامات کی نشاند ہی ہم صحیح مسلم مطبوعہ قدیمی کتب خانہ کراچی کے اعتبار سے کرتے ہیں۔

اول: مسلم جلداول ص ٣٢٠ باب تفضيل الحلق على التقصير حديث ابن عمر: انّ رسول الله صلى الله عليه و سلم قال رحم الله المحلقين الخ على رسول ص ٣٣٣ باب استحباب الذكر اذا ركب على دابته حديث ابن عمر: انّ رسول الله صلى الله عليه و سلم كان اذا استوى على بعيره خارجاً الى سفر كبرّ ثلاثا . الخ ك شروع تك به .

دوم مسلم جلد ثانی ص ۲۸ کتاب الوصیة کے شروع سے لے کرص ۵۹ کتاب القسامة و المحاربین حدیث سهل بن ابی حدیدة الانصاری ان نفراً منهم انطلقوا الی حیبر النخ کے آخر تک ہے اس میں کتاب الوصیة ، کتاب النذر، کتاب الا یمان اور الی حیبر النخ کے آخر تک ہے اس میں کتاب الوصیة ، کتاب النذر، کتاب الا یمان اور الی حیبر النخ کے آخر تک معصی مسلم :۱۲۔

امامسلم

كتاب القسامه كالمجه حصه آحاتات.

سوم: مسلم جلد النه الامام المحنة يقاتل من ورائه كي شروع سے لے كرص ١٣٦ كتاب الصيد والذبائح، باب الصيد بالكلاب المعلمة والرمى، حديث ابى ثعلبة ان النبى صلى الله عليه وسلم قال اذا رميت بسهمك فغاب عنك الح كة ترتك ہے اس كے علاوہ كوئى حديث نبيں جس كا ساع ابرا يم سے فوت عنك الح كة ترتك ہے اس كے علاوہ كوئى حديث نبيں جس كا ساع ابرا يم سے فوت ہوا ہو، باتى يہ بات كه ان تين مقامات كى روايت ابرا يم بن محمر كس طرح كرتے ہيں؟ موامود كي ني بات كه ان تين مقامات كى روايت ابرا يم بن محمر كس طرح كرتے ہيں؟ علامہ نودى نے ابن الصلاح كا قول نقل فر مايا ہے كہ ہوسكتا ہے بطريق اجازہ يا وجادہ كے دوايت كرتے ہول (۱) فاحفظ هذا فإنه مهم۔

# شروح وحواشي

علاء اورائم فن قدیماو حدیثا سیح مسلم کی اہمیت کے پیش نظراس پر مختلف انداز سے کام کرتے رہے ہیں، متخرجات، شروحات، رجال مسلم، تلخیصات، حواثی وغیرہ مختلف مصنفین نے ان شروحات وغیرہ کی اجمالی اور تفصیلی فہرستیں بھی بنائی ہیں لیکن سب سے جامع فہرست ایک دشیق محقق علامہ بدلیج السید اللحام کی ہے جوالدیباج علی سیح مسلم بن جامع فہرست ایک دشیق محقق علامہ بدلیج السید اللحام کی ہے جوالدیباج علی سیح مسلم بن المجاج کے مقدمہ میں موجود ہے، اس میں انہوں نے ۸ مکتابوں کا نام ذکر کیا ہے جس میں محق فی اور معاصر شارعین کی کتابوں کے نام ہیں چندا ہم اور قابل ذکر شروحات درج ذبیل متوفی اور معاصر شارعین کی کتابوں کے نام ہیں چندا ہم اور قابل ذکر شروحات درج ذبیل متوفی اور معاصر شارعین کی کتابوں کے نام ہیں جندا ہم اور قابل ذکر شروحات درج ذبیل

(۱) المسند الصحيح المستخرج على صحيح مسلم لأبي بكر محمد بن محمد الاسفرائيني المتوفى ٢٨٦ه (٢) رجال صبحيح مسلم:

ا)....تفصيل کے ليے ديکھئے مقدمہ شرح النووي المطبوع مع صحيح مسلم: اا۔

احمد بن على الاصفهاني المتوفى ٢٨ ٤ هـ (٣) مختصر مسلم: ابو عبدالله محمد بن عبدالله المتوفى ٢٤٥٥ (٤) المفهم في شرح غريب: عبدالغافر بن اسماعيل الفارسي المتوفى ٢٦٥ه (٥) المعلم بفوائد مسلم: ابو عبدالله محمد بن على المازري المتوفى ٣٦٥ه (٦) اكمال المعلم في شرح صحيح مسلم:قاضی عیاض متوفی ٤٤ه ٥ انہوں نے مازری کی شرح کی تکیل کی ہے (٧) المفصح المفهم والموضح الملهم لمعاني صحيح مسلم: ابو عبدالله محمد بن يحيى الانصاري المتوفى ٦٤٦ه (٨) تلخيص صحيح مسلم: ضياء الدين ابو العباس احمدبن عمر القرطبي متوفى ٥٦٥٦ه (٩) المفهم لما اشكل من تلخیص مسلم: علامه قرطبی نے تلخیص کی شرح لکھی ہے (۱۰) المنهاج شرح صحیح مسلم بن الحجاج: يحيى بن شرف النووي المتوفى ٦٧٦ه (١١) اختيارات من المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج للنووى: عبدالله بن محمد الانصاري المتوفى ٢٢٤ه (١٢) الرباعيات من صحيح مسلم: امين الدين محمد بن ابراهيم المتوفى ٧٣٥ه (١٣) اكمال اكمال المعلم: ابوعبدالله محمد بن خلفة الوشتاني المالكي المتوفي ٧٢٧ه بيشرح نووي، مازري، قرطبي اور عیاض سے ماخوذ ہے (۱٤) مکمل اکمال الاکمال: محمد بن یوسف المتوفى ١٩٢ه (١٥) الديباج على صحيح مسلم بن الحجاج: السيوطي المتوفى ١١٩ه (١٦) عناية الملك المنعم لشرح صحيح مسلم: عبدالله بن محمديوسف آفندي زاده المتوفي ١٦٧ه (١٧) السراج الوهاج من كشف مثالب مسلم بن الحجاج: صديق حسن خان المتوفى ١٣٠٧ه (١٨) فتح الملهم بشرح صحيح مسلم: العلامة شبير احمد الديوبندي العثماني المتوفي ١٣٥٣ ه، حضرت علامه عثاني كانتقال كي وجهس بيشرح نامكمل ره كي (١) تكملة فتح الملهم: المفتى محمد تقى العثماني دامت بركاتهم\_

۱)..... شروح کی تفصیل کے لیے دیکھتے کشف الظنون: ۱/ ۵۵۸ تا ۵۵۸ ومقدمة الدیباج ا/ ۱۳ تا ۲۳ ـــ

# امام نسائی رحمة الشعلیه ولادت ۲۱۵ه وفات ۳۰۳ه م عمر ۸۸سال

# نام ونسب ونسبت

سیابوعبدالرحمٰن احمہ بن شعیب بن علی بن سنان بن بحر (خراسانی، نسائی) ہیں (۱)

آپ کی والا دت شہر نساء میں ہوئی چنا نچہ اس کی طرف نسبت کرے آپ کونسائی کہا جاتا ہے اور چونکہ شہر نساء سرز مین خراسان میں ہے تو آپ کوخراسانی بھی کہا جاتا ہے، شہر نساء ۱۳۲ھ حضرت عثمان کے دورخلافت میں عبداللہ بن عامر بن کریز کے ہاتھ صلحاً فتح ہوااورا حف بن قیس اس پر گور نرمقر رہوئے (۲)۔

# شحقيق نساءاوروجبتسميه

علامہ حمویؓ فرماتے ہیں کہ بیالفظ عجمی ہے اور خراسان میں شہر سرخس سے دو دن کے فاصلے پرایک مشہور شہر کا نام ہے، نبیثا پوراس سے چھ، سات دن کے فاصلے پر ہے، شکر

ا) .....تغصیلی حالات کے لیے دیکھے: سیراعلام النبلاء:۱۲۵/۱۲، الانساب:۸۲/۵، وفیات الاعیان:۱/۵۲، تذکرة الحفاظ:۲/ ۲۹۸، البدایة والنهایة:۱۲۳/۱۱، تهذیب التهذیب:۱/۳۲، مجم اللعیان:۱/۲۵، تذکرة الحفاظ:۲/۳۱، البدایة والنهایة:۲۹۲\_۱۱ البلدان:۲۹۲۵، تهذیب الکمال:۱/۳۲۸، الحله:۲۹۲\_

اسلام جب فاتحانہ خراسان میں پہنچااوراس شہرکارخ کیا تو تمام مردشہرے نکل کر پہاڑوں میں پناہ گزیں ہوئے ،مسلمان جب شہر میں داخل ہوئے تو سوائے نساء (عورتیں) کے کوئی اور موجو ذبیں تھا،اس دن سے اس شہرکو' نساء' کہا جانے لگا،اس وجہ تسمیہ کے پیش نظر شہر کانام نساء ( بکسرنون) ہونا چاہئے تھا،لیکن لفظ نساء ( بفتح نون) سے مشہور ہوا (۱) ابن فلکان فرماتے ہیں:' نساء بفتح النون و فتح السین المهملة و بعدہ همزہ'' (۲)۔ کمکی ہمزہ کو واو سے بدل کرنسوی بھی کہتے ہیں (جسے کہ قیاس کا نقاضا ہے) کیکن مشہور ترنسائی ہی ہے (۳)۔

### ولادت

امام صاحب شہرناء ہی میں پیداہوئے (۳) علامہ ابن اثیر کہتے ہیں کہ ن ولادت ۲۲۵ھ ہے(۵) کیکن ان کی بیات ایک توامام صاحب کی تفریح کے خلاف ہے، وہ فرماتے ہیں:"یشبہ أن یکون مولدی فی خمس عشرة ومائتین"(۲)۔

ووسری بات سیہ ہے کہ ابن ججر فرماتے ہیں کہ امام صاحب کی وفات ۳۰ میں کہ امام صاحب کی وفات ۳۰ میں ہوئی ہے، اور تقریباً تمام علماء ومؤرخین اس برمتفق ہیں (۷) پھر حافظ صاحب نے ذہبی کا ۱).....مجم البلدان: ۲۸۲٬۲۸۱/۵ الانساب میں ہے: "سعیت نسألأن النساء کانت تحارب دون الرجال"الانساب: ۳۸۳/۵۔

الوجهان الاعيان: الاعمان: الاعمان: الاعمان: الاعمان: مباركبوري كہتے ہيں: نسائی (بالمد) اور نسائی (بالقصر) دونوں تیجی مبارکبوری کہتے ہیں: نسائی (بالمد) اور نسائی (بالقصر) دونوں تیجی عبین دیکھئے: تخفۃ الاحوذی: ۲۲۔

سو)....معم البلدان: ۲۸۲/۵ ، الانساب: ۵/۲۸۳ م

مم) ....براعلام العبلاء:١٢٥/١٢١\_

۵)..... جامع الاصول: ا/ ۱۹۵\_

٢).....تهذيب التهذيب: ١/٣٨\_

2) .....تذكرة الحفاظ / ١٠٤، تهذيب التهذيب: ١/ ٩٩، جامع الاصول: ١/ ٩٥-

محدثتن عظام

قول نقل کیا ہے کہ ان کی کل عمر ۸۸ سال ہے (۱) تو اس حساب سے ۲۲۵ھ کا قول کسی صورت میں معقول نہیں ، بلکہ اس سے امام صاحب کے قول کی تائید ہوتی ہے، بعض حضرات نے ۲۱۳ھ کا قول بھی نقل کیا ہے (۲)۔

# ابتدائي تعليم اورعلمي رحلات

اس زمانه میں سرز مین خراسان علم وعلماء کا مرکز تھا اور بڑے بڑے اصحاب فن اس علاقہ میں گوہر افشانی کرتے سے اور دور در از سے تشدگان علم آکر کسب فیض کرتے سے تو بظاہر امام صاحب نے ابتدائی تعلیم اپنے وطن میں ہی حاصل کی ہوگی اس کے بعد جب انہوں نے قصدِ سفر فرمایا تو سب سے پہلے امام قتیبہ کی خدمت میں حاضر ہوئے ، علامہ سبکی اور ذہبی فرماتے ہیں:''رحل الیٰ قتیبہ وله خمس عشرہ سنة، سنة ثلاثین"(۳) امام صاحب ۲۳۰ ھیں پندرہ سال کی عمر میں امام قتیبہ کے پاس گئے، لیکن مقدمہ تحقۃ المام صاحب ۲۳۰ ھیں پندرہ سال کی عمر میں امام قتیبہ کے پاس گئے، لیکن مقدمہ تحقۃ الاحوذی میں امام نسائی کا بی قول ماتا ہے ، وہ فرماتے ہیں:''رحلتی الأولی الی قتیبہ کانت فی سنة ۳۵ "(۲۸) یعنی ۲۳۵ ھیں وہ قتیبہ کے پاس گئے ہیں تو اس لحاظ ہے۔ ۲ کانت فی سنة ۳۵ "(۲۸) یعنی سفر شروع کیا ہے، بعض حضرات نے عدد (۲۵) سے سے مجما سال کی عمر میں انہوں نے علمی سفر شروع کیا ہے، بعض حضرات نے عدد (۲۵) سے سے مجما سال کی عمر میں انہوں نے علمی سفر شروع کیا ہے، بعض حضرات نے عدد (۲۵) سے سے مجما

اس کے بعدامام صاحب نے حجاز ،مصر ،عراق ، جزیرہ ،شام ، ثغور اور دومر بے

ا).....تهذيب التهذيب:١/١٩-

٢)..... و يكھئے: بستان المحد ثين: ٢٩٦\_

۳)....طبقات الثافعية الكبرى: ۸۴/۲ ، تذكرة الحفاظ: ۲۹۸/۲ ، امام نسائي فرماتے ہیں: "أقمت عنده سنة و شهرین"۔

٧٧)....مقدمه تخفة الاحوذي:٢٧\_

مقامات کے حفاظ حدیث ہے کسب فیض فرمایا اور بالآ خرمصر میں جاکرر ہائش پذیر ہوئے (۱)۔

### اساتذه

امام نمائی کے اساتذہ کی فہرست کافی طویل ہے، ابن حجر فرماتے ہیں: "سمع من خلائق لایحصون یأتی اکثرهم فی هذا الکتب"(۲) علامہ فہی فرماتے بیں: "سمع من خلق کئیر"۔ (۳) تاہم بعض مشہور اساتذہ یہ بیں:

اسحاق بن راهویه، قتید بن سعید، محد بن بشار، محد بن شی ، کی بن موکی، بشام بن عماد علی بن حجراور این به معصر ساتھیوں میں سے امام ابودا وَد ، سلیمان بن ابوب اور سلیمان بن سیف سے روایت کرتے ہیں ، بعض حضرات نے امام نمائی کے اساتذہ کی فہرست میں امام بخاری کا نام بھی لیا ہے ، لیکن بی بات محل نظر ہے ایک تو اس لیے کہ اساء الرجال کی کسی کتاب میں امام نمائی کے اساتذہ میں امام بخاری کا نام ہیں ماتا اور نہ بی امام بخاری کے تلافہ کی فہرست میں امام نمائی کے اساتذہ میں امام بخاری کا نام ہیں ماتا در نہ بی امام نمائی کے اساتذہ میں امام نمائی کے ابوب میں بات ہے کہ امام نمائی نے اپنی تلامہ کی فہرست میں امام نمائی کی روایات ' عن عبدالله بن أحمد الخفاف عن البخاری " کے طریق نے نقل فرمائی ہیں ، چنا نچے صاحب تہذیب الکمال لکھتے ہیں : ' فہذہ قرینہ ظاہرہ فی انہ لم یلق البخاری ولم یسمع منہ " ۔ ( ۳ ) البتہ ہمارے پاس نمائی کا جوننی ہے فی انہ لم یلق البخاری ولم یسمع منہ " ۔ ( ۳ ) البتہ ہمارے پاس نمائی کا جوننی ہے

۱).....تهذيب الكمال:۱/۳۲۹\_

۲).....تېذىب الكمال: ۱/۲۳۹\_

٣) ..... سيراعلام النبلاء:١٢٤/١٢١\_

٣).....تهذيب الكمال:٢١٠/٢٣١٩\_

(بروایت ابن السنی) ای میں ایک روایت اس سند سے مروی ہے: "اخبر نا محمد بن اسماعیل البخاری قال حدثنی حفص بن عمر الحارث قال حدثنا حماد قال حدثنا معمر والنعمان بن راشد عن الزهری عن عروة عن عائشة قالت: "مالعن رسول الله صلی الله علیه وسلم من لعنة تذکر الخ" (۱) ای روایت کے متعلق صاحب تہذیب الکمال کہتے ہیں کہ نسائی کے دوسرے تمام نسخوں میں لفظ" ابنخاری "نہیں ہے اور ابن السنی کے نسخہ میں بھی صرف یہی ایک روایت بخاری سے منقول ہے اور بیت بالکہ الم نسائی سے جب کہ ہمیں بیمعلوم ہو کہ ابن السنی نے بیلفظ اپنی طرف سے زیادہ نہیں کیا بلکہ امام نسائی سے سنا ہے۔ (۲) و الله تعالیٰ أعلم۔

### تلامده

امام صاحب نے جب مصر میں سکونت اختیار فرمائی تو دنیا کے گوشہ گوشہ سے طلبہ علم عدیث ان کی طرف آنے لگے (۳) اور حضرت امام کا صلقۂ درس وسیع ہوتا گیا، ابن ججر فرماتے ہیں: ''سمع عنه أمم لا یحصون" (۴)۔

ان کے مشہور تلامذہ جوسنن کے راوی بھی ہیں ہے ہیں: ان کے صاحبز ادی عبدالکریم، ابو بکر احمد بن محمد بن عبداللہ بن ذکریا ابو بکر احمد بن محمد بن عبداللہ بن ذکریا نمیشا بوری محمد بن معاویہ الا ندلی محمد بن قاسم علی بن ابی جعفر طحاوی مسعود بن علی بجانی ۔ نمیشا بوری محمد بن معاویہ الا ندلی محمد بن قاسم علی بن ابی جعفر طحاوی مسعود بن علی بجانی ۔

ا)....نبائي: ا/ ٢٩٨، كتاب الصوم باب الفضل والجود في شهررمضان \_

۲)..... تهذيب الكمال:۲۴/ ۲۳۷\_

٣) .....راعلام النيلاء:١٢٧ / ١٢٠

٣ )..... تهذيب التهذيب: ١/١٢٧\_

# امام نسائی کاعلمی مقام

تمام ائمه حدیث اور صاحبان علم و کمال امام صاحب کے علمی مقام کا اعتراف كرتے ہوئے مختلف انداز ہے ان كى تعريف كرتے ہيں ،احمد بن محمداور منصور فقيہ كہتے ہيں : "أبوعبدالرحمن إمام من ائمة المسلمين" (١) ابوعلى نيث ابورى كاقول مي: "النسائى إمام في الحديث بلا مدافعة" كركت بين كمين في اليخ تمام اسفار مين صرف جار حفاظ حدیث کودیکھا ہے ان میں ہے ایک امام نسائی ہیں۔ (۲)عبدِ الله بن احمد بن طنبل اور ان کے پچھساتھی مشورہ کررہے تھے کہس کے انتخاب سے حدیثیں لھنی جا ہے، توسب کا ا تفاق ہوا کہ امام نسائی کی احادیث منتخبہ لکھنے کے قابل ہیں بھم فرماتے ہیں کہ میں نے کئی بار على بن عمر كوكمت موت سنا: "أبو عبدالرحمان مقدم على كل من يذكر بهذا العلم من أهل عصره وهو أفقه مشايخ مصر في عصره وأعرفهم بالصحيح و السقيم وأعلمهم هو بالرجال" (٣) كهامام نسائي اينے زمانه كے تمام محدثين وفقهاء يرعلمي فوقيت ر کھتے تھے، علم رجال اور سیح وغیر سیح احادیث کی پہیان میں سب سے آ کے تھے، ابو بکرین حداد شافعی امام نسائی کے علاوہ کسی اور سے روایت کرتے ہی نہیں تھے وہ فرمایا کرتے تھے: "رضیت به حجة بینی و بین الله تعالیٰ" ـ (۲۲) علامه و بی فرماتے بی كه امام نسائی علم حدیث اورعلم رجال میں امام مسلم، ابو داوؤ د اور ترندی سے زیادہ ماہر ہیں ، اسی طرح قرماتے ہیں:"كان من بحور العلم، مع الفهم، والاتقان، والبصرونقد الرجال،

ا) ..... تهذيب التهذيب: السار

٢)..... و مكية محوله بالا-

٣)....تهذيب التهذيب: ١/٢٧٥\_

سى اعلام الديلاء: ١١/١١١ ، ١٦/١١ من ديب التهذيب المام

وحسن التاليف"(1)\_

# حلیهاور طرز زندگی

قدرت نے امام نسائی کو باطنی محاس اور خوبیوں کے ساتھ ساتھ حسن ظاہری کا بھی وافر حصہ عطافر مایا تھا، چرہ نہایت پر دوئق اور دوشن تھا، کہا جاتا ہے کہ بڑھا ہے میں بھی حسن و تازگی میں فرق نہیں پڑا، یہاں تک کہ ایک مرتبہ بعض طلبہ نے کہا: '' ما أظن أبا عبد الرحمن إلا أنه يشرب النبيذ (للنضرة التي في وجهه) "جب امام صاحب عبد السے متعلق پوچھا گيا تو فر مایا: "النبیذ حرام "بنیز تو حرام ہے میں کیے پی سکتا ہوں۔ اس کے متعلق پوچھا گیا تو فر مایا: "النبیذ حرام" بنیز تو حرام ہے میں کیے پی سکتا ہوں۔ امام صاحب کی خوراک و پوشاک بھی نہایت عمدہ ہوتی تھی، بہترین لباس زیب تن فر ماتے تھے اور دوزانہ مرغ کھاتے تھے (۲) ابن کیٹر فر ماتے ہیں کہ مرغ کھانے کے بعد حلال نبیز (شربت) بھی نوش فر مایا کرتے تھے (۳) صوم داؤدی کے عادی تھے (۲) ایک میں واردون کے عادی تھے (۲) ایک میں جارہ میں جارہ یویاں اور ایک دن روزہ رکھتے اور دوسرے دن افظار کرتے ، آپ کے نکاح میں چاریویاں اور لونڈیاں تھیں، امام صاحب ان سب میں ترتیب کی خاص رعایت فر ماتے تھے (۵)۔

## تقوي ودليري

ابن جر نے ابوالحسن بن مظفر کا قول فر مایا ہے: میرے مصری شیوخ امام نسائی کی کثر ت عباوت کی تعریف کرتے تھے، ان کو جج کا بہت ذوق تھا اور اس کے لیے خاص ا) سسیراعلام النبلاء: ۱۳۳/۱۲۷۔

- ۲) .... تمام اقوال کے کیے دیکھئے: سیراعلام العبلاء:۱۲۸/۱۲۸
  - ٣) ....البداية والنهلية :١٢٣/١١\_
    - س) .. د يكھتے جوله بالا۔
- ۵) سيراعلام النبلاء: ۱۲۸/۱۲۸ البداية والنهاية :۱۱/۱۲۳ ا

اہتمام فرماتے تھے، سنتوں پر پوراپورامل کرناان کا شیوہ تھا، جہاد میں کئی بارشریک ہوئے اور ان تمام اوصاف حمیدہ کے ساتھ مجالس سلاطین سے کنارہ کش رہتے تھے، تا کہ اخلاص ولاھیت میں کوئی رخندنہ آنے پائے (۱)۔

(1)

# امام نسائی اور حارث بن مسکین کا واقعه

پہلے آ چکا ہے کہ امام صاحب پرتکلف لباس زیب تن فرماتے ہے، ایک دن حارث بن مسکین کی مجلس درس میں تشریف لے گئے، حارث بن مسکین نے امام صاحب کو اس ہیئت میں و کچھ کریے خیال کیا کہ شاید سلطانِ وقت کی طرف سے کوئی مقرر شدہ آ دمی ہے اور اس مجلس کے بارے میں پھی معلومات حاصل کرنے آیا ہے تو ان کو کوفت ہوئی اور امام صاحب کو سبق سے ڈکال دیا، اس دن کے بعد سے امام صاحب جاکر دروازے کے پیچھے میا حدب کوسبق سے ڈکال دیا، اس دن کے بعد سے امام صاحب جاکر دروازے کے پیچھے بیٹے کہ حدیث بیان کرتے وقت غایت احتیاط کا ثبوت دیتے ہوئے فرماتے ہیں: "قال الحارث بن مسکین قراءة علیه و أنا أسمع "(۲)

وفات

دنیا کا قانون ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کو اونیجا مقام عطا فرماتے ہیں تو وہ حاسدین کے حسد کی زدمیں آجا تا ہے، اس کرہُ خاکی میں سب سے پہلاتل بھی اسی حسد

ا)....تهذيب التهذيب: ١/٣٨\_

کے نتیجہ میں واقع ہوا تھا،امام نسائی بھی اس عام ضابطہ سے متنی ندر ہے بلکہ جب ان کے علمی مقام کا چرچا ہوا تو حاسدین امام صاحب کوطرح طرح سے ستانے لگے، چنانچہ امام صاحب مصر کوخیر باد کہہ کر دمشق میں مقیم ہوئے (۱) وہاں کے لوگ بوجہ سلطنت بنوا میہ کے خوارج کی طرف میلان رکھتے تھے(۲)ایک دن امام صاحب سے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنداوران کے فضائل کے بارے میں پوچھا گیا، انہوں نے فرمایا: "الا یرضی رأسا برأس حتى يفضّل؟"ان كے ليے يهى كافى ہے كه نجات بإجاويں ،ان كے فضائل كہاں ے؟ بعض نے کہا کہ اس کے ساتھ بیہ جملہ بھی فرمایا: أی شئ أخرج؟ حدیث: "اللهم لاتشبع بطنه" (٣) كران كے مناقب ميں كونى احاديث كى تخ تا كروں؟ ايك ہى حدیث: اے اللہ اس کے پیٹ کوسیر نہ کر بعض کا کہنا ہے کہ حضرت امام نے بیہ جملہ کسی دوسرے موقع میں فرمایا تھا،ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے مناقب علی اور فضائل صحابہ کے بارے میں کتابیں لکھی ہیں تو حضرت معاویہؓ کے مناقب میں کیوں نہیں لکھتے تو انہوں نے بیہ جواب دیا (۳) بہرصورت جب امام صاحب نے اہل دمشق کو پیہ جواب دیا تو وہ لوگ امام پر

قلت! الحديثان أخرجهما مسلم في البروالصلة، مسلم: ٣٢٥،٣٢٣/٢ (قد كي كتب فانه كراجي) والخبر في البداية والنهاية: ١٢٤/١١، سيراعلام النبلاء: ١٣٢/١٤، تهذيب التهذيب: ١٨٣/، معجم البلدان: ٥/٢٨٠\_

ا)..... بيرة والقعد ٢٠١٥ ه كاوا قعه ٢٠ يكفئة: الحطة :٢٩٣\_

٢)..... و يكفئ بستان المحد ثين: ٢٩٧\_

س....الحديث أخرجه أبوداؤد الطيالسى من طريق أبى عوانة، عن أبى حمزة القصاب، عن ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث إلى معاوية ليكتب له، فقال: إنه ياكل، ثم بعث إليه، فقال: إنه ياكل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لاأشبع الله بطنه" مسند أبى داؤد الطيالسى: ٣٥٩ مكتبه حسينيه قال الذهبى: هذه منقبة لمعاوية لقوله صلى الله صلى الله عليه وسلم: اللهم: من لعنته أو سببته فاجعل ذلك له زكاة ورحمة.

ا ستهذيب التهذيب: ١/ ٣٨، سيراعلام العبلاء: ١٢٩/١٣-

ٹوٹ پڑے اور زدوکوب کیا، چند ضربیں جسم کے نازک حصہ پرلکیس، خادم اٹھا کر گھرلے گئے، امام صاحب نے فرمایا مجھے مکہ لے چلوتا کہ مکہ میں میراانتقال ہو، مکہ جہنچنے کے بعد بروز دوشنبہ تیرہ صفر المظفر ۳۰۳ ہ میں انتقال فرما گئے، بیقول دارقطنی ، ابن اثیراور شاہ ولی اللّٰہ کا ہے(ا)۔
کا ہے(ا)۔

بعض حفزات کہتے ہیں کہ راستہ میں شہر رملہ میں انقال ہوگیا، پھر جنازہ کواٹھا کر کہ پہنچانے کے بعد صفاوم روہ کے درمیان ون کئے گئے (۲) ابن یونس کا قول ہے کہ ان کی وفات فلسطین میں ہوئی، علامہ ذہبی لکھتے ہیں: ' ھذا اُصّح، فإنّ ابن یونس حافظ یقظ وقد اُخذ عن النسائی، وھو به عارف" (۳) حافظ ابن جُرِّنے بھی ای قول کوراج قرار ویا ہے (۳)۔

# امام نسائی پرتشیع کاشبہ

امام نمائی کاس طریق کاراور طرز کلام کود کی کر بعض حضرات نے ان پر شیع کا حکم لگایا ہے، چنانچ دابن کثیر لکھتے ہیں: وقد قبل عنه: أنه کان بنسب إليه شئ من التشيع "(۱۲) علامه ذهبی لکھتے ہیں: "إلا أن فيه قليل تشيع وانحرف عن حصوم الإمام على، كمعاوية وعمرو، والله يسامحه "(۵)-

.

١)..... و يكفئة: سيراعلام النبلاء: ١٣٢/١٣١١، جامع الاصول: ١٩٥١، بستان المحدثين: ٢٩٨\_

٢).....بتان المحدثين:٢٩٨، الحطة: ٢٩٣-

١٣).....اعلام الدبلاء:١١/١١١١ -

٣٩).....تهذيب التهذيب:١/٩٣\_

۵).....البداية والنهاية :۱۱/۱۲۱۱\_

<sup>...</sup> ٢) .... سيراعلام التيلاء: ١١/١١١١ -

ابن خلكان كمت بين: "وكان يتشيع" (١)\_

البيته بيه بات ذبهن نشين مونى حابي كه قدماء كى اصطلاح مين تشيع اور رفض مين فرق تقاچنانچه اگر کوئی حضرت علی گوافعنل الخلق بعدرسول الله صلی الله علیه وسلم مانتا ہے تو وہ رافضی ہے(۲) اگر اس کے ساتھ وہ دوسرے اصحاب پرسب وشتم کرتا ہے تو وہ غالی رافضی ہے، اگر وہ حضرت علی کی رجعت الی الدنیا کا قائل ہے تو حد سے زیادہ غالی فی الرفض سمجھا . جائے گا،لیکن اگر وہ حضرات شیخین کی فضیلت کا قائل ہے اور صرف حضرت علی کو حضرت عثمان پرتر جے دیتا ہے اور ان کے مخالفین کو خطی کہتا ہے تو وہ شیعہ کہلا تا ہے، اب ان کے بارے میں حکم پیہے کہ مطلق رافضی اور شیعنہ کی روایت مقبول ہے خصوصاً جب کیہوہ داعی الی مذھبہ نہ ہو،البتہ غالی رافضی کی روایت مردو د ہے، پینفصیل متقد مین کے یہاں ہے، متاخرین کی اصطلاح میں شیعہ اور غالی رافضی ایک ہی چیز ہے،لہذا شیعہ کی روایت مردود ے(٣) \_

طافظ ابوالقاسم ابن عساكر اس بارے ميں كہتے ہيں:"هذه حكاية لاتدل على سوء اعتقادأبي عبدالرحمان في معاوية، وإنما تدل على الكف في ذكره بكل حال" (م)\_حسن بن ابي هلال كہتے ہيں كہ جب اس بارے ميں امام نسائى سے

ا).....وفيات الاعيان:ا/ 22\_

٢)....الرافضة فرقة من الشيعة كانوا بايعوا زيد بن على بن الحسين بن على، ثم قالوا له: تبرّاً من الشيخين أبي بكر وعمر نقاتل معك ، فأبي، وقال: كاناوزيري جدي صلى الله عليه وسلم فلا أبرأمنهما، فقالوا: إذاً نرفضك، فتركوه، ورفضوه، فمن ذلك النوقت. سموا: الرافضة والنسبة رافضي، وسميت شيعة زيد: الزيدية، ويُحْصُحُ : تعليقات شيخ عبدالفتاح ابوغده براعلاءالسنن: ١/ ١٣١\_

٢) .....تفصيل كي ليدو يكفئه: هدى السارى: ٢٥٩\_

١٠) .....تهذيب الكمال: ١/ ١٣٩٩\_

يوجها كياتو آپ فيرمايا: "انما الإسلام كدار لها باب، فباب الاسلام الصحابة، فمن أذى الصحابة إنما أراد الإسلام كمن نقر الباب إنما يريد دخول الباب فمن أذى الصحابة إنما أراد الإسلام كمن نقر الباب إنما يريد دخول الباب قال: فمن اراد معاوية فانما اراد الصحابة "(۱)-

مسلك

امام نمائی حضرت شاه ولی الله اور شاه عبدالعزیز کی رائے میں شافعی بیں (۲)۔ ابن تیمیہ قرماتے ہیں کہ بیجی اہل حدیث میں سے تھے، نہ مقلد محض تھے اور نہ مجتبد مطلق (۳) امام العصر علامہ انور شاہ تشمیری نے ان کو نبلی قرار دیا ہے، فرماتے ہیں: ''الامام ابو داؤ د و النسائی فحنبلیان''(۳)۔

امام اعظم اورامام نساتی

امام نسائی "نے اپنی کتاب "الضعفاء "میں امام ابوطنیفہ کے بارے میں لکھا ہے:
"و أبو حنیفة لیس بالقوی فی الحدیث "(۵) جن لوگوں کو حضرت امام صاحب کے علمی وروحانی مراتب عالیہ قابل برداشت نہیں، اس جیسی عبارات کو بہت اچھا لتے ہیں، علمی وروحانی مراتب عالیہ قابل برداشت نہیں، اس جیسی عبارات کو بہت اچھا لتے ہیں، حضرت امام صاحب کے اوصاف حمیدہ، وخصائل جمیلہ، علمی وعملی مقام جاننے کے لیے

<sup>1).....</sup>محولة بالا:١/١١٩\_

٢).....اتمس اليه الحاجة :٣٦، بستان المحدثين:٣٩٧.

١٨٥)....توجيه النظر: ١٨٥

م. ....فيض البارى: ا/ ٥٨ \_ العرف الشذى: ٢-

٥)....كمّاب الضعفاء: ٣٥\_

مستقل تصانیف موجود ہیں ،ہم یہاں نہایت اختصار کے ساتھ امام نسائی کے قول کا جواب ذکر کرتے ہیں۔

(۱) اس جرح کا ناقل حسن بن رهبی ہے جس پر کلام موجود ہے، چنانچہ علامہ ذہبی لکھتے ہیں: ''لیّنه الحافظ عبدالغنی بن سعید، ووثقه جماعة، وأنكر علیه الدارقطنی أنه كان يصلح فی أصله ويغیره" اور جوآ دمی اصل كتاب بیں اپی طرف سے کی بیشی كرتا ہو، اس كا اعتبار نہیں ہوتا (۱)۔

(۲) جرح کے باب میں امام نسائی "متشدد ہیں اور جار حین متشددین کے بارے میں فیصلہ بیہ ہے کہ ان کی جرح مقبول نہیں، جب تک کی منصف ومعتبر امام سے اس کی تصدیق موجود نہ ہو، اعلاء السنن میں ہے: "فمن المتشددین أبو حاتم، والنسائی وابن معین و سسس فإنهم معروفون بالإسراف فی الحرح والتعنت فیه" (۲)۔

(۳) دارقطنی نے لکھا ہے: ''ابو حنیفة والحین بن عمارة ضعیفان '' کشی لکھتے ہیں: ''ضعفه النسائی من جهة حفظه ''(۳) کیکن دارقطنی کے مقابلے میں (جو کہ امام صاحب سے دوصدی بعد پیدا ہوئے ہیں (۴) ان حضرات کا قول معتبر ہے جو امام صاحب کے ہمعصر ہیں یا قریب العہد ہیں، جیسے علی بن المدین ''کی بن معین وغیرہ امام صاحب کے ہمعصر ہیں یا قوال نقل کرینگے ان شاء اللہ تعالی ، شعبة بن حجاج جو نقد رجال ہم عنقریب ان حضرات کے اقوال نقل کرینگے ان شاء اللہ تعالی ، شعبة بن حجاج جو نقد رجال میں متشدد ہیں ،امام صاحب کے بارے میں کہتے ہیں: ''کان واللہ حسن الفہم حید

۱) ....ميزان الاعتدال:۱/۴۹۰ (۱

۲) ....مقدمهاعلاءالسنن: ۱/۱۱۰

r).....نن دارقطني مع شرحه العليق المغنى: ا/٣٢٣، باب من كان له امام فقراءة الامام له قراءة -

م).....امام ابوحنیفه کوه ۱۵ هیں شهید کردیا گیا تقااور دارقطنی ۲ ۲۰۰۹ هیل پیدا ہوئے ہیں۔م

الحفظ" (۱) اس صاف عبارت سے تمام متعصبین وحاسدین کے اقوال ساقط ہوجاتے ہیں جوامام صاحب کے حفظ پراشکال کرتے ہیں۔

(سم) يبهى موسكتا ہے كہ امام نسائى " نے حنفیہ کے بارے میں ارجاء کے اقوال يسيمتاثر موكرية فرمايا موء حالا نكه حنفيه كي طرف ارجاء كي نسبت ايك باصل وبحقيقت یات ہے،اس مسئلہ کی تفصیل کتب فن میں موجود ہے ہم حضرت شاہ صاحب نوراللد مرقدہ کی تحقیق انیق پراکتفا کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ'' خوارج ،معتز لہاور جمہور محدثین کے يہاں عمل ايمان كا جزء ہے؛ البتہ ندا ہب ميں فرق سے كہ خوارج تارك عمل كو كا فركتے بیں،معتزلہ کے یہاں وہ نہ مؤمن رہتا ہے اور نہ دائر ہ کفر میں داخل ہوتا ہے لیعنی بیلوگ منزلة بین المنزلتین کے قائل ہیں اور محدثین کے یہاں تارک عمل کا فرنہیں ہوتا اور نہ ہی وائرُه اسلام سے باہر ہوجاتا ہے، البتہ فاسق ہوتا ہے، امام ابوحنیفہ اور اکثر فقہاء متکلمین اور مرحبہ کا مذہب سے کھل جزء ایمان نہیں ہے، فرق بیہے کہ مرحبہ کے یہاں عمل کا ایمان میں کوئی دخل نہیں اور نہ ہی نجات کا دارو مدار عمل پر ہے اور امام ابو حنیفہ کے یہاں ایمان کے نشو ونما اور تقویت کے لیے عمل صدورجہ ضروری ہے اور اس کا تارک فاس ہے تو اونی تامل سے پیتہ چاتا ہے کہ محدثین وفقہاء کا اختلاف لفظی ہے، اس لیے کہ محدثین حضرات اگر چہ جزئیت کے قائل ہیں الیکن اس کے منکر کو کا فرنہیں کہتے بلکہ فاسق کہتے ہیں اور فقہاءا گر چہ جزئيت کے قائل ہيں ہيں اليكن عمل كا حد درجه اجتمام كرتے ہيں اوراس كے تارك كوفاسق . کہتے ہیں ،لہذاا گرادنی ملابست واشتراک کے بناء پرارجاء کی نسبت ہماری طرف ہوسکتی ہے تو اعتزال کی نسبت بھی ان کی طرف ہوسکتی ہے اس لیے کہ وہ بھی معتزلہ کی طرح جزئیت

۱).....الخيرات الحسان:۳۴\_

کے قائل ہیں''(۱)۔

(۵) امام ابوداؤد نے فرمایا ہے: "رحم الله مالکا کان اماماً، رحم الله الشافعي كان إماما، رحم الله أبا حنيفة كان إماماً"\_(٢) محدثين كے يہال لفظ امام توثیق وتعدیل کے بہترین وجامع ترین الفاظ میں سے ہے بھی بن معین کا قول ہے: "كان أبو حنيفة ثقة لايحدث بالحديث إلابمايحفظ ولايحدث بمالا

امام جرح وتعديل محيى القطان فرمات بير\_

"الانكذب الله،ماسمعنا أحسن من رأى أبي حنيفة، وقد أخذنا بأكثر - اقو اله" (س)\_

على بن المدين في فرمايا ہے: (١٨)\_

"أبوحنيفة روى عنه الثوري وابن المبارك وهو ثقه لابأس به" (۵)\_ اس طرح سحی بن معین نے بھی فرمایا: "لاباس به" اور بیہ جملہ تو ثیق کے لیے استعال موتا ہے، یکی بن معین بی کا قول ہے: 'إذا قلت لاباس به، فهو ثقة "(٢)\_ اعلاء السنن کے محشی لکھتے ہیں: 'ثم إنه لاحصوصية لابن معين بهذا

الاستعمال، بل هو تعبير منتشرفي كلام المتقدمين من أمثال ابن معين وابن

ا)....فيض البارى: ا/۵۴،۵۳/

۲).....جامع بيان العلم:۱۲۳/۲\_

٣)....بيراعلام النبلاء:١/٩٥/٦\_

۷)......تهذیب الکمال:۲۹/۳۳۳/۲۹، سیراعلام النبلاء:۲/۲۰۰۱ ۵).....مقدمه اعلاء السنن: ۱۹۷، التعلیق المغنی علی سنن الدارقطنی:۳۲۲/۱

۲).....ترريب الراوى:۱/۳۲۳\_

المدینی وغیرهم"(۱) بہتر توجیداس کی بیہ کہ یوں کہاجائے کہ امام نسائی نے مصرمیں امام طحاوی سے ملئے کے بعدامام اعظم کے بارے میں اپنے اس قول وتشد و سے رجوع کیا بہت (۲) اس کا ایک قرینہ ریجی ہے کہ وہ ایک روایت امام صاحب کی اپنی کتاب میں لائے ہیں (۳)۔

تصانيف

امام نسائی منداد میں چھوٹی بڑی کتابیں لکھی ہیں جن کی فہرست مندرجہ ویل ہے:

(۱) سنن كبرى (۲) المحتبى جوسمن صغرى سے مشہور م (۳) كتاب الإعراب (٤) عمل اليوم والليلة الإعراب (٤) خصائص على بن أبى طالب (٥) فضائل القرآن (٦) عمل اليوم والليلة (٧) فضائل الصحابة (٨) مناسك الحج (٩) كتاب الجمعة (١١) الكنى (١١) الضعفاء والمتروكين (١١) تسمية من لم يرو عنه غير راو واحد (١٣) فقهاء الأمصار (١٤) ذكر من حدث عنه ابن أبى عروبة ولم يسمع منه (٥١) كتاب الطبقات (١٦) التمييز (١٧) معجم شيوخ النسائى (٨١) معرفة الإخوة والأخوات من العلماء والرواة (١٩) الحرح والتعديل (٢٠) شيوخ الزهرى (٢١) جزء من حديث عن النبى صلى (١٩) المحرح والتعديل (٢٠) شيوخ الزهرى (٢١) مسند منصور بن زادان الواسطى (٢١) مسند على بن أبى طالب (٢٠) مسند حديث فضيل بن عياض و داؤد الطائى المستد على بن أبى طالب (٢٥) مسند حديث فضيل بن عياض و داؤد الطائى ا)....مقدمه اعلاء المن المعالم المناه ا

٢)..... حضرت مولانا محم عبد الرشيد تعماني لكه بين: كان النسائي يسأل الطحاوى عن الاحاديث، و الطحاوى الاحاديث، و الطحاوى أيضاً قد تلمذ على النسائي واخذ عنه، ما تمس اليه الحاجة: ١٨٨.

٣).... محولة بالا

(۲٦) مسند حدیث یحیی بن سعید القطان (۲۷) مسند حدیث ابن جریح (۲۸) مسند حدیث ابن جریح (۲۸) مسند حدیث شعبة مسند حدیث مالك بن أنس (۲۹) مسند حدیث الزهری (۳۰) مسند حدیث شعبة بن الورد (۳۱) مسند حدیث ابن سعید الثوری (۱)۔

## وجرتصنيف

امام نسائی سنن کبری کی تصنیف سے فارغ ہوئے تو اس کوامیر رملہ کی خدمت میں پیش کیا ،اس نے بوچھا: ''اصحیح ہیں؟امام صاحب نے فر مایا نہیں ، تو امیر نے درخواست کی کہ ' فاکتب لنا منه الصحیح ہیں؟اس صاحب نے فر مایا نہیں ، تو امیر نے درخواست کی کہ ' فاکتب لنا منه الصحیح ہیں؟ اس کتاب کی صحیح روایات ہمارے لیے لکھدیں تو امام صاحب نے صحیح روایات کوالگ کرکے کتاب کی بخش خورائی ، بعض حصرات کہتے ہیں کہ کتاب کا نام'' اُجتنی '' نون کے ساتھ ہے ، لیکن مشہور پہلا قول ہے اگر چہدونوں لفظ قریب المعنی ہیں کیونکہ اجتباء کے معنی ساتھ ہے ، لیکن مشہور پہلا قول ہے اگر چہدونوں لفظ قریب المعنی ہیں کیونکہ اجتباء کے معنی ساتھ ہے ، لیکن مشہور پہلا قول ہے اگر چہدونوں لفظ قریب المعنی ہیں کیونکہ اجتباء کے معنی ساتھ ہے ، لیکن مشہور پہلا قول ہے اگر چہدونوں لفظ قریب المعنی ہیں کیونکہ اجتباء کے معنی

اس واقعہ کے پیش نظر جمہور محققین نے فر مایا کہ 'الجتبیٰ' جوسنن صغری کے نام سے مشہور ہے ،امام نسائی ہی کی تصنیف ہے، صاحب کشف الظنون ، ابن اثیر، ملاعلی قاری ،

ا) .....د کیھے مقدمہ سنن الکبری: ۲۰ ، تہذیب التہذیب التہذیب :۱/۲۔

- ٢)..... سيراعلام العبلاء: ١٣/١٣/ ١٣٠١، كشف الظنون: ٢/٢ • ا، الحطة : ٢٥٣، جامع الاصول ا/ ١٩٤، بستان المحدثين: ٢٩٢ ـ
- ٣) ..... في المعجم الوسيط: اجتباه اي اختاره واصطفاه لنفسه، وفي التنزيل العزيز: (وكذلك يحتبيك ربك) المعجم الوسيط: ١٠٢/١-
- هم).....مجمم وسيط مين لكها هـ: اجتنى الثمرة و نحوها: حناها وقال قبل هذا: حنى الثمرة اى تناولها من منبتها: ا/ ۱۲۱۱\_

حضرت شاہ عبدالعزیز، صدیق حسن خان وغیرہ ای کو راجج قراردیتے ہیں (۱) لیکن علامہ فہمی اس کے متعلق لکھتے ہیں: ''هذا لم یصح، بل المحتبیٰ احتیار ابن السنّی" (۲) یہ خبرقابل اعتبار ہیں، سنن صغری در حقیقت امام نسائی کے شاگروا بن السنی کے انتخاب کردہ احادیث کا مجموعہ ہے۔

البت صاحب الیانع الجنی نے طبیق کی میصورت نکالی ہے کہ ابن اسنی نے سنن کرئی کا اختصار امام نسائی کے حکم اور ان کے زیر نگر انی کیا ہے (۳) لہذا دونوں کی طرف نسبت صحح ہے، یہ بات یا دوئنی جا ہے کہ محدثین کے یہاں جب کہا جاتا ہے رواہ النسائی یا امرح جالنسائی تو اس سے امام نسائی کی کتاب ''سنن صغری'' مراد ہوتی ہے، اسی طرح صحاح ستہ میں جو کتاب داخل ہے وہ سنن صغری یعنی' 'گجتی '' ہی ہے (۲) البتہ بعض حضرات (۵) ستہ میں جو کتاب داخل ہے وہ سنن صغری یعنی' 'گجتی '' ہی ہے (۲) البتہ بعض حضرات (۵) نے لکھا ہے کہ علامہ منذری مختصر سنن ابوداؤ دمیں اور حافظ مزی اپنی کتاب ''الاطراف' میں جہاں اخرجہ النسائی کہتے ہیں اس سے سنن کبری مراد ہوتی ہے نہ کہ سنن صغری۔

# سنن كبرى اورسنن صغرى ميں فرق

امام نسائی '' کی ان دو کتابوں میں کئی اعتبار سے فرق ہے، جس کی تفصیل درج ل ہے۔

ا).....كشف الظنون: ٢/٢ • • اوجامع الاصول: ا/ ١٩٧ والمرقاة: ا/ ٢٥ وبستان المحد ثين: ٢٩٦ والحطة في ذكر الصحاح السنة: ٢٥٣\_

٣)..... سيراعلام العبلاء: ١٣١/ ١٣١١\_

٣)....اليانع الجني على سنن النسائي \_

٣) .....كشف الظنون: ٢/٢ • • ١، الحطة: ٢٥٠٠\_

۵).....ذكره الدكتور بشارعوادفي تعليقاته على تهذيب الكمال:١/٣٢٨\_

(۱) سنن كبرى كتقريبا ۲۲ باب سنن صغرى بين بين بين ان كي تفصيل بيب كتاب الاعتكاف، كتاب العتق، المواعظ، احياء الموات، العارية والوديعة، الصوال، اللقطة، الركاز، العلم، الفرائض، الوليمة، الوفاة، الرحم، الطب، التعبير،

النعوت، فضائل القرآن، المناقب، الخصائص، السير، عمل اليوم والليلة،

التفسير

(۲) سنن کبری میں بہت سار ہے طرق ومتابعات ہیں کیکن سنن صغری میں نہیں ہیں (۳)۔

سنن کبری کے بعض تراجم ابواب سنن صغری میں نہیں اور بعض تراجم کو کافی مختصر کر کے سنن صغری میں لایا گیا ہے۔

(۳) سنن صغری کی بعض روایات کے آخر میں پچھ تشریحی جملے ملتے ہیں جو کہ سنن کبری میں نہیں ہیں (۱)۔

## صاحب عون المعبود نے لکھاہے:

" محدیث هو موجود فی السنن الصغری یوجد فی السنن الکبری الکبری السنن الکبری الامحالة من غیر عکس" (۲) لیکن بیتول سیح نهیں، بعض احادیث سنن صغری میں ہیں لیکن سنن کبری میں موجود نہیں ہیں، مثلاً درج ذیل روایت:

أحبرنا محمد بن سلمة والحارث بن مسكين قراء ة عليه وأنا أسمع واللفظ له عن ابن القاسم قال: حدثنى مالك عن إسحاق بن عبدالله بن أبى طلحة عن رافع بن إسحاق أنه سمع ابا ايوب الأنصارى وهو بمصر يقول: والله ما أدرى كيف اصنع بهذه الكرايس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا ذهب إحدكم إلى الغائط أو

ا) .....تفضيل كے ليے ويكھے: مقدمه السنن الكبرىٰ: ا/د، (دارالكتب العلمية ، بيروت)

۲).....مقدمهالسنن الكبرى:۱/۸\_

البول فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها"السندكماتهسنن كبرى مين بين الى (١) ـ

# سنن نسانی کی اہمیت اور خصوصیات

سنن نسائی کی ایک اہم خصوصیت رہے کہ امام نسائی نے امام بخاری اور امام سلم کے طرز تالیف وتصنیف کو دیکھے کر اپنی کتاب مرتب فر مائی ہے اور اس لیے وہ شیخین کے طرز تالیف فیال کرتے ہیں۔ طریقے کا خاص خیال کرتے ہیں۔

چنانچاام بخاری کے طریقے کو مدنظر رکھتے ہوئے مسائل متعددہ کو ثابت کرنے کے لیے ایک روایت کو کئی جگہوں میں لاتے ہیں اور امام مسلم کی طرح احادیث کے طرق مختلفہ کی وضاحت کرکے اختلاف الفاظ کو بھی بیان کرتے ہیں ابن رشید (۲) کا قول ہے: "و هو جامع بین طریقتی البخاری و مسلم مع حظ کثیر من بیان العلل" (۳)۔ اس ہمعلوم ہوا کہ امام نسائی" علل پر بھی کافی بحث کرتے ہیں اور اس کی وجہ بیہ کہ آپ کوعلل حدیث میں مہارت کا ملہ حاصل تھی، علامہ ذہبی کصتے ہیں: "هو حاد فی مضمار البخاری و آبی زرعة" (۲)۔ اس طرح امام نسائی" مشتبہ ناموں اور مشکل الفاظ کی توضیح، مرسل و تصل ہونے اور راویوں پر جرح وقد حکرنے کا خیال خاص رکھتے ہیں، کی توضیح، مرسل و تصل ہونے اور راویوں پر جرح وقد حکرنے کا خیال خاص رکھتے ہیں، حدیث کی صحت و تقم کی وضاحت بھی کرتے ہیں، البتہ بعض جگہیں الی ہیں کہ جہاں انہوں مندی کے خلاف تول کیا ہے، مثلاً حدیث ابن عاش "صلوۃ اللیل و النہار مثنی

<sup>.</sup> ۱).....و ت<u>کھئے</u>: مقدمة السنن الکبریٰ: ۱/ ۸\_

<sup>&</sup>quot;) ..... بير محر بن محمد الوعبد الله الفهر ى السبتى بين جو كتاب " السنن الابين في المحاكمة بين البحارى و مسلم" اور" الرحلة المشرقيه" كمصنف بين، انقال الاكويس بواـ

۳)....النكت على كتاب ابن الصلاح: ۱/۱۲۸۸\_

11/2

مثنى"ك بعد فرمات بين: "هذا الحديث عندى خطاء" (١) اورسنن كبرى مين فرمایا ہے: ''إسنادہ جيد" (٢) سنن نسائی ميں ايک اعشاري روايت بھي ہے ليني اس ميں مصنف اور جناب رسول الله صلى الله عليه وسلم كے درميان دس واسطے ہيں، امام نسائی " فرمات بين: "ماأعرف إسناداً أطول من هذا" (٣)\_

## مثرا بكط

(۱) ان احادیث کی تخ ین جو صحیحین میں موجود ہوں۔

(۲) یا سیح علی شرط اشیخین ہوں۔

(٣) امام ابودا ؤ د کی طرح امام نسائی بھی حدیث ضعیف کورائے اور قیاس پرتر جیح دیتے ہیں،اگرکسی مقام پرنیجے حدیث نہ ملے تو ضعیف روایت نقل کر کےضعف بھی بیان کر جاتے ہیں، ابن حجرنے امام نسائی کا قول نقل کیا ہے:

"لايترك الرجل عندى حتى يجتمع الجميع على تركه" پيراس جمله كي تشریح کرتے ہوئے حافظ صاحب فرماتے ہیں کہ دراصل ناقدین کے جار طبقے ہیں اور ہر طبقے میں متشدداور متوسط دونوں شم کے ناقد ملتے ہیں توامام نسائی کے قول کا مطلب بیہ ہے کہ وه صرف متشدد بن کی توثیق وتضعیف پراکتفانہیں کرتے بلکہ متوسطین کی رائے کا بھی خیال ركت بين الهذامعلوم بواكه لفظ " يجتمع الجميع" ساجماع عام مرادبين بلكه اجماع خاص مراد ہے، چرآ کے لکھتے ہیں کہ اس تفصیل ہے بظاہر ایسامعلوم ہوتا ہے کہ نفذر جال

ا).....نن النسائي ، باب كيف صلوة الليل: ا/ ٢٣٧\_

٢)..... ذكره الحافظ ابن حجر في تلخيص الحبير باب صلوة التطوع:٢٢/٢، وماوجدت الحديث بهذ اللقط في السنن الكبري، والثداعلم\_

٣).....كتاب الافتتاح، ياب الفضل في قراءة قل هوالله احد بسنن النسائي: ١٥٥/١\_

کے سلسلے میں امام نسائی کے فدہب میں پھوتوسے ہے(۱) حالانکہ ایسانہیں، بہت سارے
ایسے راوی ہیں جن کی روایت ابوداؤر اور ترفدیؓ نے نقل کی ہے لیکن امام نسائیؓ نے انہیں
چھوڑ دیا ہے(۲) اس پر کئی شواہد ہیں، مثلا (۱) امام نسائی خودفر ماتے ہیں کہ جب میں نے
سنن کی تالیف کا ارداہ کیا تو وہ شیوخ جن کے بارے میں میرے دل میں شبہ تھا ان کی
روایات اورا سناد عالیہ کوچھوڑ کر مجھے اسناد نازلہ پراکتفا کرنا پڑا (۳) (۲) ابوالفضل بن طاہر
کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ نسائی " تو اس کی روایت سے استدلال نہیں کرتے ،سعد نے کہا کہ
توثی کی ، میں نے کہا کہ نسائی " تو اس کی روایت سے استدلال نہیں کرتے ،سعد نے کہا کہ
عبدالرحن نسائی بعض شرائط میں شیخین سے بہت زیادہ سخت ہیں (۲) )۔

(۳) دارقطنی کے استاداحمد بن نفر (منوفی ۳۲۳ه) کہتے ہیں:کون "احد حدیث" میں امام نسائی کی طرح احتیاط سے کام لے سکتا ہے؟ ابن کھیعہ کی تمام روایات ان کے پاس موجود تھیں لیکن اس کے باوجود انہوں نے ابن لہیعہ سے ایک روایت بھی نہیں لی (۵)۔

# سنن نسائی پرصحت کااطلاق

المام نمائي كا اينا قول ہے: "كتاب السنن كله صحيح و بعضه معلول إلا أنه لم يبين علته والمنتخب المسمىٰ بالمحتبى صحيح كله "(٢)\_

ا)..... بيرجا فظ ابوالفضل عراقي كا قول ہے، ديكھئے: زھرالر بي المطبوع معسنن النسائي: ١/١ـ

٢) .... تفصيل كے ليے ديكھئے: النكت على كتاب ابن الصلاح: ١٩٨٢/١\_

٣).....النكت على كتاب ابن الصلاح: ١/٣٨٣/ ،شروط الائمة لا بن طاهر المقدى ،المطبوع معسنن ابن ماجه: ٢٧هـ

۷)....سيراعلام النبلاء:۱۳۱/۱۳۱۰ تذكرة الحفاظ:۲/۰۰ کـ ۵)....سيراعلام النبلاء:۱۳۱/۱۳۱۱ تهذيب الكمال:۱/۵۳۳ تذكرة الحفاظ:۲/۰۰ کـ

٢).....و سيمصّة: زهرالر بي على المجتبى ،المطبوع معسنن النسائي:١/١١\_

ال سے پہلے ہم بیان کرآئے ہیں کہ امام نسائی " نے رملہ کے امیر کی درخواست پرسنن کبری کی احادیث صیحے کوالگ کر کے انجنبی کی تصنیف فرمائی ، ان اقوال سے معلوم ہوتا ہے کہ پوری سنن نسائی صیحے ہے ، اس طرح خطیب بغدادی ، ابوطا ہرسلفی ، ابوعلی نیشا پوری ، دارقطنی وغیرہ نے بھی سنن نسائی پرضیح "کا اطلاق کیا ہے (۱)۔

دوسری طرف ابن صلائے نے فرمایا کہ بیہ فیصلہ نظر سے خالی نہیں "لأن فیہ احادیث ضعیفة و معللة و منکرة" (۲) اس اختلاف اقوال کوعلامہ زرکشی اس طرح رفع وفع فرماتے ہیں:

"وتسمية الكتب الثلثة (أعنى كتاب النسائى وأبي داؤد والترمذي) صحاحاً؛ إماباعتبار الأغلب لأن غالبها الصحاح والحسان وهي ملحقة بالصحاح، والضعيف فيها التحق بالحسن، فإطلاق الصحة عليها من باب التغليب" (٣) \_

## علامهابن حجر لكصة بين:

"وفى الحملة فكتاب السنن أقل الكتب بعد الصحيحين حديثاً ضعيفا ورجلًا مجروحا، ويقاربه كتاب أبى داؤد وكتاب الترمذي ويقابله في الطرف الأخركتاب ابن ماجه" (٣)\_

## شروح وتعليقات

## سنن نسائی کے صحاح ستہ میں داخل ہونے کے باوجود ائمہ فن کی طرف سے اس کا

ا) .....مقدمه ابن الصلاح: ٢٥، النكت على كتاب ابن الصلاخ: ١/١٨١\_

٢)....مقدمه ابن الصلاح: ٢٥\_

٣)....زهرالر بي المطبوع مع سنن النسائي: ١/٣٠ـ

٢) .....النكت على كتاب ابن الصلاح: ١/١٢٨٠ ٢٨ \_

استقبال نهيس كيا كياجس طرح كه صحاح ستدكى دوسرى كتابوں كواستقبال اور تلقى بالقبول حاصل ہوا،علامہ سیوطی نے اس پر ایک تعلیق لکھی ہے" زھر الربی" کے نام سے،اس سے مہلے بیخ عمر بن ملقن نے سنن نسائی کی ان احادیث کی نشاندہی اورتشریح کی جو صحاح ستہ کی دوسری کتابوں میں نہیں ہیں، علامہ سندھیؓ نے بھی اس پر ایک تعلیق کھی ہے جس میں الفاظ غریبه کی تشریح اور ضروری مقامات کاحل موجود ہے(1)۔

حضرت شیخ الحدیث مولانا زکر ہا کی بھی ایک تعلیق ہے جوحضرت مولانا رشید احد گنگو ہی مولا ناخلیل احد اور مولا نامجہ یحی کے افادات کا مجموعہ ہے۔



į . ······

Alb.

.

# امام ابوداور ولادت۲۰۲ه وفات ۵۷۲ه کل عرسال

نسب ونسبت

امام ابوداود کے سلسلۂ نسب میں پھھا ختلاف اور نقدیم و تاخیر ہے۔علامہ ابن جھڑ تہذیب التہذیب میں ،علامہ ذہبی سیر اعلام النبلاء میں اور حافظ جمال الدین تہذیب الکہ اللہ میں ،علامہ ذہبی سیر اعلام النبلاء میں اور حافظ جمال الدین تہذیب الکہ اللہ میں عبد الرحمان بن ابی حاتم کا قول نقل کرتے ہیں:

"سلیمان بن الأشعث بن شداد بن عمروبن عامر"(۱) خطیب نے تاریخ بغداد میں لکھا ہے: "سلیمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشیر بن شداد بن الرق بغداد میں لکھا ہے: "سلیمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشیر بن شداد بن عمران "معانی نے الانساب میں اورائن فلکان نے وفیات الاعیان میں ای کو انتیار کیا ہے (۲) ابن کیر کے نزد یک نسب یوں ہے: "سلیمان بن الاشعث بن الشعث بن اسلیمان بن شداد بن یحیی بن عمران"(۳) اور محمد بن عبرالعزیز کا کہنا الماق بن بشیر بن شداد بن یحیی بن عمران"(۳) اور محمد بن عبرالعزیز کا کہنا ہے "سلیمان بن الأشعث بن بشیر بن شداد "(۳) ان کے جداعلی "عران" جنگ

<sup>1) ·</sup> يَصِيَ تَهِذيب التهذيب: ٢٠ ١٢٩ ـ سيراعلام النبلاء: ٢٠ ١٣/١٣ ـ تهذيب الكمال: ١١ / ٣٥٥ ـ

٣) تاريخ بغداد: ٩/٥٥ الانهاب:٣/٣٥ وفيات الاعيان:٢/٢٠٠٠ تذكره الحفاظ٢/١٩٥١

۳) حافظاہن جحرنے تقریب میں ای نسب کوذکر کیا ہے، دیکھئے۔ تقریب التہذیب: ۲۵۰۔ البدایة والنہایة: ۱۱/۱۹۵۔

م) سراعلام النيلاء:٣٠/١٣- تهذيب الكمال:١١/٥٥٥\_

صفین میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھے اور ای میں مارے گئے (۱)۔

امام ابوداود کا تعلق چونکه قبیله "از و" ہے ہاس لیے آپ کو اُزدی کہا جاتا ہے اور سجستان آپ کا مولد ہے، اس لیے بحستانی اور سجری کہا جاتا ہے۔ بحستان کے بارے میں سجے قول رہے ہے کہ خراسان کے اطراف میں واقع ہے، جیسے کہ صاحب بجم البلدان نے لفظ سجری کے تحت لکھا ہے: "سحز" بکسر اُوله و سکون ثانیه، و آخرہ زای: اسم لسحستان البلد المعروف فی اُطراف خراسان (۲) صاحب الانساب نے لکھا ہے: "هی إحدیٰ البلاد المعروفة بکابل" (۳)۔

علامہ یا توت حموی نے محمد بن الی نفرقل هو الله اُ ودخوان کا قول نقل کیا ہے:

"ابو داو د السحستانی الإمام: هو من کورة بالبصرة یقال لها سحستان، ولیس من سحستان حراسان" (٣) ای قول کوابن خلکان نے بھی قبل کے ساتھ وکر کیا ہے،

کھتے ہیں: وقیل: "بل نسبته إلی سحستان أو سحستانة قریة من قری البصرة والله أعلم" (۵) لیکن یقول ضعیف ہے؛ ایک وجہ تو یہ ہے کہ محمد بن الی نفر فرماتے ہیں کہ میں نے اہل بھرہ سے جبتو کی الیکن ان کو بھرہ میں اس نام کا کوئی مقام معلوم نہیں تھا (٢) دوسری بات یہ ہے کہ حضرت مولانا شاہ عبد العزیز نے فرماتے ہیں کہ ابن خلکان نے تاریخ دانی اور بات ہیں مہارت کا ملہ رکھنے کے باوجود غلطی کی ہے اور شخ تاج اللہ ین بکی نے بھی اس

۱).....تهذيب الكمال:۱۱/۵۵/ يتهذيب التهذيب ١٦٩/٣:

٣)....معجم البلدان: ١٨٩/٣...

<sup>-</sup> ۲۲۵/۳:بالاناب:۳۰

س)....معلم البلدان:۳/۱۹۱\_

۵)....وفيات الاعيان:۲/۵۰۳۰

٢).....٢

قول کو وہم قرار دیا ہے، وہ لکھتے ہیں: "هذا وهم، والصواب انه نسبة الی الاقلیم المعروف المعتاحر لبلاد الهند" یعنی بیان کا وہم ہے، سیح بیہ کہ بینبت اس سرز مین کی طرف ہے جو ہند کے پہلو میں واقع ہے ( یعنی سیتان کی طرف نبیت ہے ) جو سندھاور ہرات کے مابین مشہور ملک اور قندھار کے مصل واقع ہے - (1) بہر حال بی قول ضعف تو ہے لیکن اس کو ابن خلکان کا قول قرار دینا اور ان کی غلطی کہنا ٹھیک نبیس ہے، کیونکہ انہوں نے کہنا تی کو ابن خلکان کا قول قرار دینا اور ان کی غلطی کہنا ٹھیک نبیس ہے، کیونکہ انہوں نے پہلے اس قول مشہور کونقل کیا ہے پھراس قول ضعف کولفظ ' قیل' کے ساتھ لکھا ہے (۲) پہلے زمانہ میں بست شہراس ملک کا بایر تخت تھا چشت جو ہزرگان چشتہ کا وطن رہا ہے اس ملک کا بایر تخت تھا چشت جو ہزرگان چشتہ کا وطن رہا ہے اس ملک کا بایر تخت تھا چشت ہو ہزرگان چشتہ کا وطن رہا ہے اس ملک کی نبیت میں بھی ہجری بھی ہجری بھی کہدد سے ہیں (۳)۔

ىيدائش

امام ابودا وُدا وَدا ميں سيتان ميں پيدا ہوئے، وہ خود فرماتے ہيں: 'ولدت سنة اثنتين'' (ومئتين) (۴)\_

# ابتداء تخصيل علم اور علمي رحلات

ابتداء تصیل علم کے بارے میں کسی نے کوئی قول نقل نہیں کیا ہے، البتہ امام ابوداؤر خود فرماتے ہیں: 'د حلت الکوفة سنة إحدى وعشرین'' اسحاق بن ابراہیم کا ابدتان المحدثین: سمالی۔

- ۲) .....وفيات الاعيان:۲/۵/۴
- ٣) .... بستان المحدثين:٣٨٣\_
- م) .....راعلام التيلاء: ١٣/١٧ -٢٠

بیان ہے کہ میں نے امام صاحب سے ۲۲ ہیں دمشق میں حدیث تی (۱) جس کا مطلب ہے کہ امام صاحب نے ۲۰ سال کی عمر سے کافی پہلے تعلیم کی ابتداء کر کے علمی سفر شروع فر مایا تھا اور مختلف بلا داسلامیہ کا سفر کیا تھا جن میں مصر، حجاز، شام، عراق، خراسان، جزیرہ اور تغر شام بین (۲) بعض اسفار میں آپ کے بڑے بھائی محمد بن الاشعث بھی ہمسفر رہے اور مشامل ہیں (۲) بعض اسفار میں آپ کے بڑے بھائی محمد بن الاشعث بھی ہمسفر رہے اور امام صاحب سے بچھ مدت نہلے وفات یا گئے (۳)۔

## مشائخ

آپ کے اساتذہ بیٹار ہیں (۲) چنانچہ مکہ میں قعبنی اور سلیمان بن حرب، بھرہ میں مسلم بن ابراہیم اور ابوالولید طیالی وغیرہ، کوفہ میں حسن بن رہج بورانی اور احمد بن یونس میں دبوی وغیرہ، حران میں ابوجعفر نفیلی وغیرہ، حلب میں رہج بن نافع جمص میں حیوۃ بن شریح اور بزید بن عبدر بہ، دشق میں صفوان بن صالح اور حشام بن عمار، خراسان میں اسحاق بن مراہویہ وغیرہ، بغداد میں احمد بن ضبل وغیرہ، بلخ میں قتیبہ بن سعید، مصر میں احمد بن صالح، اس طرح آپ نے میں البحد، حمد بن المنھال، کی بن معین وغیرہ سے محمد میں المحد، حمد بن المنھال، کی بن معین وغیرہ سے محمد میں امام بخاری سیفادہ کیا ہیں۔ اس مختر فہرست سے اندازہ ہوتا ہے کہ بہت سے شیوخ میں امام بخاری کے ساتھ شریک ہیں۔ اس محمد میں اساتذہ سے بھی مستفید کے ساتھ شریک ہیں۔ اس طرح آپ استاذاحمد بن ضبل کے بعض اساتذہ سے بھی مستفید

<sup>1).....</sup>تهذيب الكمال: ١١/٢٢٣١\_

٣).....تهذيب الكمال:١١/ ٢٥٦ - تذكرة الحفاظ:١/ ٥٩١ -

١١)....ميراعلام النبلاء:١١١/١٢١\_

مم) .....ها فظ ابن حجر کہتے ہیں: امام ابوداؤد کی تصانیف میں تقریباً تین سواسا تذہ کے نام ملتے ہیں: ویکھیے تہذیب التہذیب: ۲۸/۲۷ا۔

ہوئے ہیں، جیسےابوالولید ہشام بن عبدالملک طیالی وغیرہ (۱)۔

### فللنده

آپ کے تلافدہ میں امام ترفدی اور امام نسائی سرفہرست ہیں ، امام نسائی تاب الکنی میں آپ سے روایت کرتے ہیں ،اسی طرح سلیمان بن حرب نفیلی ،عبدالعزیز بن سیحا المدنی علی بن المدینی عمرو بن عون مسلم بن ابراہیم، ابوالولید طیالسی کے طریق ہے امام نسائی ابوداؤد کی روایت لاتے ہیں اور ظاہراان تمام روایات میں امام ابوداؤد سے مراد صاحب سنن ،امام ابودا وُ دسجستانی ہی ہیں،اگر چہامام نسائی عموماً ابودا وُ دسلیمان بن بوسف حرانی سے روایت کرتے ہیں (۲) ان کے علاوہ امام ابودا وُد کے صاحبز ادے ابو بکر عبداللہ بن الی داؤد مجھی اینے والد ماجد سے اور اپنے بچیا محمد سے روایت کرتے ہیں (۳) ابو بکر ا پنے زمانے کے بڑے محدثین میں سے تھے، علامہ ذہبیؓ میزان الاعتدال میں ان کوالحافظ الثقة کے الفاظ سے یاد کرتے ہیں ،امام ابوداؤد نے ان کے بارے میں فرمایا ہے:''ابنی عبدالله كذّاب "علامه و ببي فرمات بين: "وأما كلام أبيه فيه فلا أدرى أيش تبيّن له منه" ( ۲۲ ) صاحبز ادہ کے علاوہ ابن الاعرابي اور ابن داميه بھي امام صاحب کے ان تلامذہ میں سے ہیں جواینے فن میں انہناء اور کمال کو پہنچے، ہم ان حضرات کے مخضر حالات سنن ابودا وُد کے رواۃ میں بیان کرینگے۔انشاءاللہ تعالیٰ۔

ا).....تهذيب الكمال ۱۱/ ۲۵۹\_

٢)....سيراعلام النبلاء: ١٣/١٠- تهذيب الكمال: ١١/١١ ١٣ متبذيب العبذيب: ١٢/١١ -

٣) ..... ويحض سيراعلام النبلاء:٣١/٢٠٠ ـ ٢٢١\_

٣) .....يراعلام النبلاء: ٣١٨ / ٢٢٨ ، ميزان الاعتدال: ٢/١٣٣٨ \_

وفات

امام ابوداؤر آبن خلیفہ کی درخواست پربھرہ تشریف لے گئے (۱) اور و ہیں رہائش پذیر ہوئے اور ۱ اشوال ۲۷۵ ھیں انتقال فرما گئے (۲) انتقال سے پہلے انہوں نے وصیت کی تھی کہ مجھے حسن بن مٹنی عسل دیں اور اگر وہ موجود نہ ہوں تو سلیمان بن حرب کی کتاب سے سمجھ کر عسل دیا جائے ، چنانچہ ایسا ہی کیا گیا (۳) نماز جنازہ عباس بن عبدالواحد نے پہلو میں آرام فرما ہوئے (۵)۔

ز مدوت نہیں ہے۔ (۲) ایک مرتبہ کہل بن عبداللہ (۷) آپ کے پاس آئے۔ اور کہا جھے کے افکر میں ایک تو فرات کے کہا جاتا ہے کہ تعیش کہا جاتا ہے کہ تعیش کی ایک آستین کو گشادہ ، اور دوسری کو تنگ رکھا کرتے تھے ، اس بارے میں پوچھا گیا تو فر مایا گشادہ آستین میں اپنے کاغذات رکھتا ہوں اور دوسری کو کشادہ بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ (۲) ایک مرتبہ کہل بن عبداللہ (۷) آپ کے پاس آئے۔ اور کہا مجھے

ا)....اس رتفصیلی بحث آھے آ لیگی۔

٢)..... تبذيب الكمال: ١١/٢٣، سير اعلام النيلاء: ١٢١/١٣، تذكرة الحفاظ: ١٩٣/٢ وفيات الاعيان: ١٠٥/٢.

٣)..... تهذيب التهذيب:١٧١٧

٣) ..... تهذيب الكمال:١١/ ١٢ ٣ ـ تاريخ بغداد:٩/٩٩ ـ

۵)....البداية والنهاية :١١/٥٥\_

٢).....وفيات الاعيان:٢/٥٠٨، تذكرة الحفاظ:٢/٢٩٦\_

ے) ..... بیابومرسہل بن عبداللہ بن بونس تستری ہیں، جواکا برصوفیاء میں سے بتھے، جج کے موقع پر ذوالنون مصری سے مطری سے ملاقات کر کے ان کی صحبت سے مستنفید ہوئے، دیکھئے۔ شذرات الذہب:۱۸۲/۲۱۔ وفیات الاعیان:۲/۳۲۹۔ سیراعلام النبلاء:۳۳۰/۱۳۳۔

آب سے کام ہے اگر بورا کرنے کا وعدہ کریں تو بتاؤنگا، فرمایا:"قد قضیتها مع الامكان" ممكن مواتو بوراكرونگا، كما مين جا بهنا مول كه جس زبان مبارك سے آپ حدیث رسول الله سلی الله علیه وسلم پڑھتے ہیں اسے بوسیہ دول، چنانچیہ آپ نے زبان باہر نکالی اور انھوں نے بوسہ دیا۔(۱) آپ کے خادم ابوبکر بن جابر کا بیان ہے کہ میں امام صاحب کے ساتھ بغداد میں تھا،مغرب کی نماز ہو چکی تھی کہ ابواحمہ الموفق (۲) آپ کے یاس آیا،امام صاحب نے فرمایا:اس وفت کس کام کے لیے آنا ہوا؟ کہا تین درخواستیں لے كرحاضر ہوا ہوں، فرمایا وہ كونى؟ كہا ايك تو په كه آپ بھرہ تشريف لائيں تا كه بھرہ اور قرب وجوار کے اہل علم آپ سے علمی استفادہ کرسکیں ، فرمایا منظور ہے ، کہا دوسری سے کہ آپ میری اولا دکوسنن ابوداؤد پڑھا ئیں ،فر مایا کہ ریجی منظور ہے ، کہا تیسری ری کے میری اولا دکے لیے الگ مجلس درس رکھیں ،امام صاحب نے فرمایا کہ بیمنظور نہیں ، کیونکہ تخصیل علم میں سب برابر ہوتے ہیں۔ (۳) محمد بن اسحاق صاغانی اور ابراہیم حربی کہتے ہیں: "لما صنف ابوداود كتاب "السنن" ألين لابي داؤد الحديث كما ألين لداؤد الحديد" (٣) اسی مضمون کوحافظ ابوطا ہرسلفی شعر کے پیرایہ میں بوں بیان کرتے ہیں:

ا) ....سیراعلام البنبلاء: ۱۳/۱۳ وفیات الاعیان: ۲/۱۳ ۴۷ ، مقدمه تخفة الاحوذی: ۹۳ ، تنهذیب النتهذیب: ۱۷/۲ ما تهذیب الکمال: ۱۱/۱۳ میلید.

٢) .....هو ولى عهد المؤمنين، الأمير المؤفق، أبوأ حمد طلحة بن جعفر المتوكل على الله، ومنهم من سماه محمداً ولد ٢٩٩ه ومات ٢٧٨ه، تاريخ بغداد: ٢٧/٢، سير أعلام النبلاء: ٢٩/١٣ شذرات الذهب: ١٨٢/٢.

٣)....سيراعلام النبلاء: ١١٦/١٢، مقدمة تخفة الاحوذي: ٦١٣\_

٣) ..... تهذيب التهذيب: ٣/ ١٢١، سير اعلام النبلاء:٣١/١٣، تذكرة الحفاظ:٥٩٢/٢، البدلية والنهلية:١١/٥٥

لان الحديث وعلمه بكماله لامام اهله أبى داؤد مثل الذى لان الحديد مثل الذى الحديد لنبى اهل زمانه داؤد (۱)

محمد بن مخلد کابیان ہے کہ جب امام صاحب نے سنن کی تصنیف فرمائی تو قرآن کی طرح آپ کی کتاب بھی مرجع تقلید بن گئ (۲) حافظ موی بن ہارون کہتے ہیں: "خلق أبو داؤد فی الدنیا للحدیث، وفی الآخرة للحنة "(۳) ابو عبداللہ حاکم نے امام صاحب کے بارے میں کہا: آپ بغیر کسی نزاع کے اپنے زمانے میں علم حدیث کے امام بیں (۲) - ابو عبداللہ بن مندة کہتے ہیں: جن حضرات محدثین نے احادیث صححاور غیر صحح کی نشاندہ کی ہے، وہ چار ہیں، امام بخاری، امام سلم، امام ابوداؤر اور امام نسائی آ۔ (۵) ابو بکر خلال کابیان ہے: "أبو داؤد الإمام المقدم فی زمانه، رجل لم یسبقه إلی معرفته ربت خریج العلوم، و نصره بمواضعه أحد فی زمانه " (۲) ۔

ایک دن دوران درس ایک ساتھی آپ کے پاس آیا اور آپ سے تلم کی روشنائی مانگی''استمد من هذه المحبرة؟" کیااس دوات سے استفاده کرسکتا ہوں؟ امام صاحب

l).....مقدمة خفة الاحوذ ي ۲۴ ـ

٣٠).....ميراعلام النبلاء:٣١٦/١٢، تهذيب المتهذيب ٢١٢/٢١، تهذيب الكمال:١١/٥٢٣\_

يهم)..... و م<u>كصة</u> محوله بالا \_

م) ....سيراعلام النبلاء:٣١٢/١٣، تذكرة الحفاظ:٩٢/٢\_

۵).....تهذيب التهذيب ٢/١٤م عنهذيب الكمال:١١/٥١هـ

٢)..... تهذيب التهذيب: ١٤١/ ١٤١، تهذيب الكمال: ١١/١٣ م، البداية والنحلية: ٥٩٢/٢ سير اعلام النبلاء: ١١١/ ٢١١\_

نے اس کی طرف متوجہ ہو کر فر مایا: جوابیے بھائی کے مال کوا جازت لے کراستعال کرنا جا ہے تو وہ شرم کے مارے محروم رہ جاتا ہے، اس دن سے آپ کو دانشمند کہا جانے لگا (۱)- بعض اہل علم کہتے ہیں کہ امام ابوداؤ ڈ خصائل وشائل میں امام احمد بن عنبل کے مشابہ تھے اور امام احمد بن حنبل وکیع کے اور وہ حضرت سفیان نوریؓ کے اور وہ امام منصور کے اور وہ ابراہیم نخعی کے اور وہ علقمہ کے اور وہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللّٰدعنہ جناب رسول اللّٰه صلی اللّٰہ علیہ وسلم کے مشابہ نتھ (۲) اور امام ابوداؤد کے لیے سب سے زیادہ قابل فخر بات رہے کہ ان کے استاد احمد بن صنبل بھی ان ہے ایک عديث روايت كرتے بير، قال الحافظ ابن كثير: هومارواه أبوداؤد من حديث حماد بن سلمة عن أبي معشر الدارمي عن أبيه" أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن العتيرة فحسنها" (٣) المام الوداؤدفرمات بي كدايك دن مين المام احمد بن حنبل کی خدمت میں حاضر ہوا ، وہاں ابوجعفر بن ابی سمیۃ بھی موجود تھے ،امام صاحب نے ابوجعفر سے فرمایا کہ ابوداؤد کے پاس ایک غریب حدیث ہے، اس سے لکھ لوتو میں نے ایوجعفر کوبھی تکھوائی ( ۴ )۔

## امام ابودا ؤ دبحیثیت فقیه

امام ابوداؤر معلم حدیث میں مہارت تامہ کاملہ رکھنے کے ساتھ ساتھ اپنے زمانے کے برائے ماتھ ساتھ ساتھ اپنے زمانے کے برائے فقہاء میں سے بھی تھے، ابن خلکان فرماتے ہیں کہ شنخ ابواسحاق شیرازی نے امام

ا).....وفيات الاعيان:۲/۵/۲

٢)....البداية والنهاية :١١/٥٥، تذكرة الحفاظ:٢/٩٢/٢، سيراعلام النبلاء:٣١٦/١٣\_

٣) ....البداية والنهاية : ١١/٥٥، تهذيب الكمال: ١١/١٢ ٣، تهذيب التهذيب ١٢/١١ـــ

٣) ..... تاريخ بغداد: ٩/ ١٥٥\_

صاحب كانام 'طبقات الفقهاء 'مين ذكركيا به (۱) اى طرح ابوحاتم بن حبّان كابيان به: أبوداؤد أحد أيمة الدنيا فقها "(۲) علامه فهي سير اعلام النبلاء مين لكهة بين: "كان أبوداؤد مع إمامته في الحديث وفنونه من كبار الفقهاء فكتابه يدل على لالك "(۳) -

أمسلك

امام ابوداؤد کے بارے میں مشہور ہے ہے کہ وہ حنبلی ہیں، علامہ ذہبی لکھتے ہیں:
''وھو من نجباء أصحاب الإمام احمد لازم محلسه مدة ''(۲) ابن الی یعلی نے
ان کوطبقات الحنا بلہ میں ذکر کیا ہے۔ (۵) اساعیل پاشا بغدادی نے ہدیۃ العارفین میں ان
کوطبقات الحنا بلہ میں ذکر کیا ہے۔ (۵) اساعیل پاشا بغدادی نے ہدیۃ العارفین میں ان
کوخنبلی لکھا ہے (۲) علامہ انورشاہ شمیریؒ نے بھی ان کوخنبلی قرار دیا ہے (۷) ابن خلکان
نے فرمایا ہے کہ ابواسحاق شیرازی نے اپن تصنیف 'نطبقات الفقہاء' میں آپ کواحمہ بن حنبل
کے اصحاب میں شار کیا ہے (۸) حضرت شیخ الحدیث مولانا محد ذکریؓ نے بھی اس کواختیار کیا

 $(x,y,y) = (x,y) \cdot d(y) + (x,y) \cdot d(y) + (x,y) \cdot d(y) = (x,y) \cdot d(y) + (x,y) \cdot d(y) = (x,y) \cdot d(y) + (x,y) \cdot d(y) = (x,y) \cdot d$ 

۱).....وفيات الاعيان:۲/۴ ۴۰۰\_

٢).....ميراعلام النيلاء:٣١٢/١٣٠\_

٣) ..... سيراعلام الديلاء: ١١٥/١٣-

٣) ..... (٣) .....

۵).....مأتمس اليدالحاجة: ۲۶\_

٢)....هدية العارفين:١/٣٩٥\_

<sup>2)....</sup>فيض الباري: ا/ ٥٨ \_ العرف الشذي: ٢-

٨)....وفيات الاعيان:٢/١٠٠٠م\_

ہے(۱) تاج الدین بکی اور نواب صدیق حسن خان نے ان کوشافعی کہا ہے(۲) ایک تول یہ بھی ہے کہ وہ مجہد منتسب الی احمد واسحاق ہیں (۳) بعض حضرات کا کہنا ہے کہ وہ مجہد منتسب الی احمد واسحاق ہیں (۳) بعض متاخرین کے نزدیک بیاالل حدیث ہیں '' لیس بمحتهد و لاهو من المقلدین "(۵) البتہ سنن ابی واؤد کے مطالعہ ہے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ راجج پہلا قول ہے ،اس لیے کہ بہت سے مسائل میں امام ابوداؤر نے ثابت ومعروف روایات کے مقابلہ میں ان روایات کو اختیار فرمایا ہے جوامام احمد کی تا بید میں ہیں۔

### تاليفات

امام صاحبؒ نے اپنی زندگی میں مختلف کتابیں تصنیف فرمائی ہیں ، جن کی فہرست درج ذبل ہے (۱) مراسیل (۲) الرق علی القدریة (۳) الناسخ والمنبوخ (۴) النفر درجائل الامصار) (۵) فضائل انصار (۲) مندما لک بن انس (۷) المسائل (بیان سوالات کا مجموعہ ہے جوانہوں نے اصول وفروع کے متعلق امام احمد سے کئے ہیں ) (۸) کتاب الزهد (۹) دلائل النبوۃ (۱۰) کتاب الدعاء (۱۱) ابتداء الوحی (۱۲) اخبار الخوارج (۲) (۱۳) کتاب البعث (۱۳) تنمیة الاخوان (۷) اور ان کی کتاب (۱۵)

ا).....مقدمه لامع الدراري: ا2\_

٢)..... مأتمس اليه الحاجة لمن يطالع سنن ابن ماجه: ٢٥\_٣ ٦\_

٣) ..... بيابن تيميدكا قول ہے، د كھے توجيه النظر: ١٨٥\_

٣)..... بيد حضرت شاه ولى الله محدث دهلويٌ كا قول ہے ديجھئے، مأتمس اليه الحاجة: ٢٦-

۵)..... مأتمس اليدالحاجة: ١٢٤\_

٢) .... تهذيب التهذيب: ١٠١١، ٢٠١٠ ما القريب لتهذيب: ٢٧، مدية العارفين: ٥/ ١٩٥٠ م

۷ ).....الاعلام:۳۲/۳۳\_

«والسنن" توشهرهٔ آفاق ہے،ی۔

## زمانه تأكيف

یقین سے تو نہیں کہا جاسکتا کہ امام صاحب سنن کی تالیف سے کس سنہ میں فارغ ہوئے ،اس لیے کہ اس سلسلے میں کوئی صرح عبارت نہیں ملتی ،البتۃ اتنی بات یقینی ہے کہ امام صاحب نے تالیف کے بعد اپنی کتاب امام احمد بن حنبال کے سامنے پیش کی تھی اور امام صاحب نے تالیف کے بعد اپنی کتاب امام احمد بن حنبل کا سن وفات اس سے صاحب نے اسے بہت پیند فر مایا تھا (۱) امام احمد بن حنبل کا سن وفات اس سے ماس سے اندازہ ہوسکتا ہے کہ امام صاحب اس سال کی عمر میں سنن کی تالیف سے فارغ ہوئے تھے۔

## تعدادروايات

امام ابوداؤر آئے اس لے میں فرماتے ہیں کہ میں نے پانچ لاکھ احادیث کے جمع عدے چار ہزار آٹھ سو (۴۰۰) احادیث کا انتخاب کر کے سنن کو ترتیب دیا ہے۔
سنن ابوداؤر مطبوعہ بیروت کے مقدمہ میں ہے کہ یہ سنن ۳۵ کتابوں پر مشمل ہے، تین کتابوں میں (۱۸۷۱) باب ہیں اور کل ہے، باتی کتابوں میں (۱۸۷۱) باب ہیں اور کل احادیث (۳۵۲۷) ہیں اور یہ تعداد اوا کا ما بوداؤرگی بیان کردہ تعداد روایات سے زیادہ اس لیے ہے کہ سنن ابوداؤد کے نسخ تعداد روایات میں ایک دوسرے سے مختلف ہیں اور دوسری بات یہ ہوتعداد امام ابوداؤد نے بتائی ہے کی بات یہ ہے کہ بحق احادیث مکر رہی ہیں، ہوسکتا ہے کہ جو تعداد امام ابوداؤد نے بتائی ہے کی ایک نسخی روایات غیر مکر رہی ہیں، ہوسکتا ہے کہ جو تعداد امام ابوداؤد نے بتائی ہے کی ایک نسخی روایات غیر مکر رہی ہو۔

۱).....تهذيب التهذيب: ۱/۱۷ اعاء تهذيب الكمال: ۱۱ /۳۲ س

منتخبات

امام صاحب فرماتے ہیں کہ مجموعہ احادیث میں سے چاراحادیث انسان کے دین اور فلاح وکامیا بی کے لیے کافی ہیں''انما الاعمال بالنیات"(۱)''من حسن اسلام المر ترکه ما لایعنیه" (۲) "لایکون المؤمن مؤمنا حتی یرضی لأخیه مایرضی لنفسه"(۳) "الحلال بین والحرم بین، وبین ذلك أمور مشتبهات"(۳)۔

لیکن علامہ ذہبی کو ان کی اس بات پر اشکال ہے او وہ فرماتے ہیں: "هذا ممنوع بل یحتاج المسلم الی عدد کثیر من السنن الصحیحة مع القرآن"(۵) حضرت مولانا شاہ عبدالعزیر ان کے ردمیں فرماتے ہیں کہ اس بات کا مطلب یہ ہے کہ شریعت مطہرہ (علی صاحبها الصلاۃ والسلام) کے قواعد کلیہ اور احکام مشہورہ کا علم عاصل ہوجانے کے بعددوسرے اخلاقی واصلاحی مسائل میں کی جمہد کی ضرورت نہیں رہتی، حاصل ہوجانے کے بعددوسرے اخلاقی واصلاحی مسائل میں کی جمہد کی ضرورت نہیں رہتی، اس لیے کہ حدیث "انما الا عمال بالنیات" تمام عبادات واعمال کی درسگی کے لیے کافی ہے اور دوسری حدیث سے وقت عزیز کی اہمیت اور حفاظت کی تاکید ظاہر ہوتی ہے، حدیث

ا)..... اخرجه ابوداود في الطلاق، باب فيما عني به الطلاق والنيات: ١/٠٠٠.

٢).....اخرجه الترمذي في جامعه في كتاب الزهد وابن ماجه في كتاب الفتن\_

٣) ....بعض حفرات نے اس کی جگہ از هد فی الدنیا یحبك الله کو ڈکرکیا ہے۔ اخرجه ابن ماجه فی السنن فی کتاب الزهد۔

م) .....اخرجه البخارى في الصحيح في كتاب الايمان باب فضل من استبرأ لدينه، وفي كتاب المساقاة باب أخذ المساقاة باب الحلال بين والحرام بين، ومسلم في الصحيح في كتاب المساقاة باب أخذ الحلال و ترك الشبهات.

۵)....مراعلام النبلاء:۱۲۱۰/۱۳۰

. . .

و الدیکون المؤمن مؤمنا سے حقوق العباد کی رعایت اور پاسداری معلوم ہوتی ہے اور چوتھی حدیث تقوی و تشرع کی حفاظت اوراختلاف علماء کے لیے بہترین نخہ ہے اور ظاہر ہے کہ یہی چیزیں نجات کی کئی ہیں (۱) حضرت شخ الحدیث مولانا محدز کریا نوراللہ مرقد ہ فے او بڑا کسا لک میں جامع اصول الاولیاء کے حوالے سے فرمایا کہ امام ابوداؤد سے پہلے حضرت امام اعظم ابوصنیفہ نے بھی اپنے صاحبز اور عماد کو فیصت کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ پانچ اصادیث کو اپنی بنیاد بناؤ جن کو میں نے پانچ لاکھا حادیث سے منتخب کیا ہے، چاروہ بی ہیں جن کو امام ابوداؤد نے ذکر فرمایا ہے اور ایک حدیث "المسلم من سلم چاروہ بی بین جن کو امام ابوداؤد نے ذکر فرمایا ہے اور ایک حدیث "المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ " ہے حضرت شخ فرماتے ہیں کہ ہوسکتا ہے امام ابوداؤد نے اس حدیث کو تیسری حدیث یک ایک کہ دونوں کا المسلمون من لسانہ ویدہ " ہے حضرت شخ فرماتے ہیں کہ ہوسکتا ہے امام ابوداؤد نے اس حدیث کو تیسری حدیث لایکون المؤمن مؤمنا "میں داخل فرمایا ہو، کہ دونوں کا مضمون ایک ہے تولہذ التعداد چارہ وگئ (۳)۔

# شرائط وخصوصيات

(۱)ان احادیث کی تخریج جو تیج علی شرط اشیخین ہوں (۳)\_

(۲)ان رواۃ کی احادیث جن کے ترک پراجماع نہ ہو (۴)۔

(۳) موضوع ،مقلوب یا مجہول روایت کوہیں لینے مگر بوفت ضرورت ،مثلاً اس باب سے متعلق کوئی سیح روایت موجود نہ ہو یا خصم کی دلیل بیان کر کے اس پر جرح وغیرہ

١)....بستان المحد ثين: ٢٨٦\_

۲)....اوجزالمها لك:۱۲۲/۱۲۲ كتاب ماجاء في حسن الخلق \_

<sup>.</sup> ٣).....ثروط الانمه الستة مطبوع معسنن ابن ماجه: + ٧ ـ

٧٧)....مختصرسنن ابي دا ؤ دللمنذ ري: ٨ ـ

كرنى ہو،البنةانہوں نے بيالتزام كيا ہے كه اكثر مواضع ميں اس حديث كاسقم بيان كرتے

(م) رواة کے طبقات خمسہ میں سے طبقہ اولی، ٹانیہ اور ثالثہ کی احادیث کو بالاستیعاب لاتے ہیں اور بھی طبقہ رابعہ کی احادیث کومتا بعات میں ذکر کرتے ہیں (۲)۔ امام بوداؤ و الله على المرخواست بران كوايك خط لكه كراس ميں اپني كتاب میں روایات کی نوعیت بیان فرمائی ہے (۳) اس خط میں وہ لکھتے ہیں: '' ذکرت فیہ الصحيح ومايشبهه ويقاربه، ومافيه وهن شديد بينّته، ومالايفهم منه ومابعضه اصح من بعض"\_

صدیق حسن خان اس عبارت کے متعلق لکھتے ہیں کہ اس میں حدیث کے ان اقسام کی طرف اشارہ ہے جوسنن ابوداؤد میں موجود ہیں (۱)الصحیح یعنی صحیح لذاته (۲) مایشبهه یعنی صحیح لغیره (۳)مایقاربه یعنی حسن لذاته (۴) مافیه وهن شدید (لینی عم بیان کرنے کے بعد) (۵) مالایفهم منه یعنی جس میں وهن شدیدنه ہو، جب تک اس کا کوئی مؤیدنه ہو (۲) اگر اس کی کوئی مؤید حدیث مل جائے تو وہ حسن لغیرہ بن جائے گی (۴)۔

(۵) امام ابوداؤر کی عادت ہے کہ وہ اقدم کی روایت کواحفظ پرتر جے دیتے ہیں جِنانِجِه الل مكه كي طرف ارسال كرده خط مين لكھتے ہيں: "فاعلموا أنه كذلك كله إلا أن يكون قدروي من وجهين؛ إحدهما أقوى إسناداً، والآخر صاحبه أقدم في ا)....معالم اسنن للخطابي مطبوع مع مختصرسنن ابي داؤد:اا-

٢)..... شروط الاتمه الخمسه مطبوع مع سنن ابن ماجه: • ٨-

٣)....خط کے قصیلی مندرجات کے لیے دیکھئے مقدمہ بذل المجہو و:٣٥۔

٣)....الحطة في ذكر صحاح السنة :٣٥٣ ـ

الحفظ، فربما كتبت ذلك"\_

(۲) بھی طویل حدیث کو تھر بیان کرتے ہیں تا کہ بچھنے میں دشواری نہ ہو۔

(۵) اختصار کے پیش نظر ترجمۃ الباب نابت کرنے کے لیے ایک ہی حدیث پر
اکتفا فرمایا کرتے ہیں اور کی باب میں اگر ایک سے زیادہ حدیث لاتے ہیں تو کی خاص
فائدہ کے لیے، ای خط میں ہے: ''وإذا أعدت المحدیث فی الباب، من وجھین او
ثلاثة مع زیادہ کلام فیه، وربما فیه کلمۃ زائدہ علی المحدیث الطویل؛ لانی لو
کتبته بطوله لم یعلم بعض من سمعه ولایفهم موضع الفقه منه، فاختصرته

(۸) علامہ خطائی نے فرماتے ہیں کہا گر کسی مسئلے میں احادیث متعارض ہوں تو ایک باب قائم کرنے کے بعد دوسرے باب میں امام ابوداؤد معارض حدیث کی تخریج کرتے ہیں (۱)۔

(۹) اقاویل ابوداؤر بھی ان خصوصیات میں سے ہیں جس میں امام صاحب منفرد ہیں، مختصر اور بہترین انداز میں بھی الفاظ حدیث میں رواۃ کے اختلاف یا تعدد طرق کی طرف اشارہ فرماتے ہیں۔

## ضروري تنبيه

خصوصیات ابوداؤد میں بیم کہاجا تا ہے کہ وہ اول السنن ہے، لیمی کتب حدیث میں سنن سے، لیمی کتب حدیث میں سنن سے متعلق سب سے بہلی کتاب جو کھی گئی وہ سنن ابوداؤد ہے، کیکن شیخ محر بن جعفر الکتانی نے اس رائے سے اختلاف کیا ہے ، وہ الرسالة المستطرفة میں لکھتے ہیں: فیل:

١)..... بشروط الأبمة السنة : • ٤، وشروط الأبمة الخمسة : ٨٣٠، مطبوعه مع سنن ابن ماجه -

هو أول من صنف فی السنن، و فیه نظر یتبین ممایاتی ، مصنف نے پی صفحات کے بعد سنن امام شافعی کا تذکرہ فر مایا ہے، امام شافعی کی وفات ۱۰۴ هیں ہے، جبکہ امام ابوداؤد کی وفات ۱۰۴ هیں ہے، جبکہ امام ابوداؤد کی ولا دت ۲۰۲ هیں ہے تو مطلب بیہوا کسنن امام شافعی پہلے ہے، لہذا سنن امام ابوداؤد کو اول السنن کہنا مخدوش ہے (۱)۔

# ماسكت عندا بودا ؤ د كى بحث

امام ابوداؤر تخروایات میں ایسے طریقے اختیار فرماتے ہیں کہ اس سے بخوبی اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ بیروایت کس ورجہ کی ہے، لیکن بعض مواقع پر ایسا ہوتا ہے کہ روایات نقل فرمانے کے بعد اس پر سکوت کرتے ہیں یعنی اس میں کسی فتم کا اضطراب بیان نہیں کرتے ، اہل مکہ کی طرف ارسال کردہ خط میں وہ لکھتے ہیں: ''و ما کان فی کتابی من حدیث فیہ و هن شدید، فقد بینته منه مالایصح سندہ و مالم أذبكر فیہ شیاً فهو صالح، و بعضها أصح من بعض''۔

امام صاحب کابی آخری جملہ اور سنن میں ان کا بیطریقہ کار ایک معرکۃ الآراء مسئلہ بن گیاہے کہ جس حدیث پرامام صاحب سکوت فرماتے ہیں وہ کس درجہ کی ہوگی؟

علامہ نووی فرماتے ہیں کہ اس قول کے پیش نظرا گرامام صاحب کسی حدیث پر

سکوت فرماتے ہیں اور دوسر مے محققین نے بھی اس پرکوئی کلام نہیں کیا ہے تو وہ حدیث امام
صاحب کے نزدیک حسن ہے (۲) ابن حجر ؓ نے فرمایا کہ نووی کے قول کا مطلب بیہ ہے کہ
حس حدیث پرامام صاحب نے سکوت فرمایا ہے ،لیکن دوسر مے حققین نے اس کوضعیف قرار

١)..... و يكفئة الرسالة المنتظر فه:١١،٢٩٠ـ

۲) .... تريب الراوى في شرح تقريب: ا/ ۱۲۵ من الله المراوى في شرح تقريب الم

دیا ہے تو امام ابوداؤد کے سکوت کی طرف توجہ نہیں کی جائے گی بلکہ اس پرضعیف کا تھم لگایا جائے گا، پھر ابن حجر علامہ نو وی پر اعتراض کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اگر چہ نو وی کا قول تحقیق ہے لیکن وہ خود اپنے اس فیصلہ پر قائم نہیں رہے اور اپنی بعض تصانیف میں بہت ی احادیث کو صرف سکوت ابوداؤد کی وجہ سے حسن کا درجہ دے دیا ہے، حالا نکہ وہ حسن نہیں ہیں (۱) مثلاً حدیث مسور بن پر ید مالکی کوفل کرنے کے بعد فرماتے ہیں:

"رواه أبو داؤد بإسناد جيد ومذهبه أن مالم يضعفه فهو عنده حسن"
(٢) عالا نكماس كى سند ميں يحيى بن كثير كا بلى ہے جو كرضعف ہے (٣) ابن ضلاح بھى علامہ نووى كے قول كے موافق بيں وه كھتے ہيں: "فعلى هذا ماو جدناه في كتابه مذكوراً مطلقاً وليس في واحد من الصحيحين ولانص على صحته أحد ممن يميز عن الصحيح والحسن عرفناه بأنه من الحسن عند أبى داؤد" (٣)\_

یمیز عن الصحیح و الحسن عرفناه بانه من الحسن عند ابی داؤد " ( ۱۲) ۔

لیکن ابن کثر نے ابن صلاح کے قول پرنکتہ چینی کی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ سنن ابوداؤد کے نسخے زیادہ ہونے کے ساتھ ان میں کافی فرق بھی ہے، بعض نسخوں میں بعض احادیث پر کلام موجود ہے، جبکہ دوسر نے نسخوں میں نہیں، اسی طرح ابوعبیدہ آجری کے سوالات کے جواب میں بعض احادیث پر انہوں نے جرح فرمائی ہے حالانکہ ان روایات میں سے پچھسنن میں بھی موجود ہیں تو آب سوال ہے ہے کہ ابن صلاح کے اس قول: ماسکت عنه ابوداؤد فهو حسن عندہ، سے سکوت مطلق مراد ہے یاصرف سنن میں

ا)....النكت على كتاب ابن الصلاح: ١/١٠٨٨\_

٠....المجموع شرح المهذب للنووي ، فرع مذا هب العلماء في تلقين الامام: ٣/١٣١\_

۳)....نسائی نے ان کوضعیف اور حافظ ابن حجرنے لین الحدیث کہا ہے، دیکھئے تقریب التہذیب: ۵۹۵، ان کی صدیث کی تخریخ امام ابوداؤدنے کتاب الصلاقیاب الفتح علی الامام میں فرمائی ہیں۔

۳)....النكت على كتاب ابن الصلاح: ١/ ٢٣٥ \_

سکوت مراد ہے، ابن صلاح نے اس کی تصریح نہیں کی ہے(۱)۔

علامه عراقی نے اس اعتراض کا جواب یوں دیا ہے کہ امام صاحب ضعف شدید کے بیان کا اہتمام فرماتے ہیں اور بیہوسکتا ہے کہ سنن میں جن روایات پر انہوں نے سکوت کیا ہے اور دوسری تصانیف میں ان کوضعیف قرار دیا ہے، ان میں ضعف شدید نہ ہو (۲)۔ علامه سيوطي نے فرمايا ہے كه يهال صالح سے مراد صالح للاحتجاج ہے جو ي اورحسن دونوں کوشامل ہے، کیکن احتیاطاً حسن مرادلیا جائے گایا اس سے صالح للاعتبار مراد ہے تو اس صورت میں حدیث ضعیف کو بھی شامل ہوگا (۳)محقق کوثری نے بھی انہی دو احمّالات كوبيان فرمايا ہے، چنانچہوہ لکھتے ہيں:

"فهوصالح اي للاعتبار أو للحجة، وتعيين أحدهما تابع للقرينة القائمة كما هوشان المشترك وادّعاءُ أنه صالح للحجة تقويل لأبي داؤد مالم يقله"(٣)\_

ابن کثیر فرماتے ہیں کہ بعض شخول میں فہو صالح کے بجائے فہو حسن ے (۵) اور حافظ صاحب قرماتے ہیں: "فهذه النسخة إن كانت معتمدة فهو نص في موضع النزاع فيتعين المصيرإليه" (٢)-

بعض حضرات نے کہا ہے کہ بظاہر بیا لیک روایتِ شاذہ صعیفہ ہے اور سی کے روایت

ا).....ا خضارعلوم الحديث لا بن كثير مع شرحه الباعث الحسثيث لاحمر محد شاكر:٣٣-٣٩\_

۲)..... و <u>يكھ</u> محوله بالا۔

۳) .....تريب الراوي: ا/ ۱۲۸\_

<sup>.....</sup>ريب ارادن ۱۸۱۱ ا-۱۲ )..... يكي تعليقات استادعبدالفتاح ابوغده براعلاء اسنن: ا/ ۵۱ \_

۵)....اختصارعلوم الحديث:۱۳۳-

٢)....النكت على كتاب ابن الصلاح: ١/٢٣١٩\_

(فہو صالح) ہے جیسا کہ امام صاحب کے خط میں موجود ہے (۱) اس سلیلے میں حافظ صاحب کا قول بہت ہی لطیف اور تحقیق ہے (۲) وہ فرماتے ہیں کہ امام ابوداؤد کے قول (وماکان فی کتابی من حدیث فیہ و ھن شدید فقد بینته) کا مطلب بیہ کہوہ وھن ضعیف کے بیان کا التزام نہیں فرماتے ،لہذا جن روایات پرسکوت فرماتے ہیں وہ سب حسن اصطلاحی کے بیان کا التزام نہیں، بلکہ ان کی مختلف نوعیت ہوگ۔

(۱) لِعِصْ تَوْوه ہیں جو سیجین میں موجود ہیں۔

(۲) بعض اگر چه هیجین میں نہیں لیکن شرط صحت پر پوری اتر تی ہیں۔

(٣) بعض حسن لذاته ہیں۔

(۴) بعض حسن لغيره ہيں۔

(۵) بعض ضعیف ہیں لیکن ان رواۃ سے مروی ہیں جن کے ترک پر اجماع نہیں، مثلاً عبداللہ بن محمد بن عقیل (متوفی ۱۹۱ه کے بعد) (۳) موی بن وردان (متوفی کااه) (۴) سلمۃ بن الفضل (متوفی ۱۹۱ه) (۵) وغیرہ اور پیسب اقسام امام صاحب

۱)..... و يحضّ تعليقات استادعبدالفتاح ابوغده براعلاء اسنن: ۱/۱۵\_

۲)....تفصیل کے لیے دیکھتے: النکت علی کتاب ابن الصلاح: ۱/۵۲۸\_

۳) ..... بیابوعمرمری بین ،امام ابوداو دین ان کوثقه اور ابوحاتم نے ان کے بارے میں لیس به باس کہا ہے، ابن معین نے ان کو ضعیف اور لیس بالقوی کہا ہے، دیکھتے سیراعلام النبلاء:۵/ ۱۹۳/۲۹ میں الکمال:۱۹۳/۲۹\_

۵)..... بیابوعبدالله الرازی بین، این معین اور این سعد نے ان کی توشق، ابوحاتم اور نسائی نے تضعیف کی ہے، امام بخاری نے فرمایا ہے: "عندہ مناکیر و هنه علی .....، و یکھئے سیراعلام النبلاء: ۹۹/۹-۵، تہذیب الکمال:۳۹/۱۱۔

کے بہاں جمت ہیں، اس لیے کہ وہ حدیث ضعیف کورائے رجال پر فوقیت دیتے ہیں، یہی نہرہ امام احمد بن ضبل کا بھی ہے، افران کا قول ان کے صاحبزاد یے عبداللہ کے طریق سے مروی ہے: ''لاتکاد تری أحداً ینظر فی الرأی الاوفی قلبه دغل، والحدیث الضعیف أحب إلیّ من الرأی "ان کے صاحبزاوے کا بیان ہے کہ میں نے اپنے والد سے سوال کیا کہ اگر کسی شہر میں ایک محد ث ہو جو محج اور تقیم میں فرق نہ کرسکتا ہواور ایک صاحب رائے، تو ممائل کس سے دریافت کئے جائیں، انہوں نے فرمایا: ''یسال صاحب الحدیث و لایسال صاحب الرأی "(1) ابن جر فرمائے ہیں کہ اس میں کوئی ایم تعجب کی بات نہیں کہ اس مسئلہ میں امام ابوداؤدامام احمد کا اتباع کریں کیونکہ وہ امام احمد کے اجل تلائدہ میں سے ہیں (1)۔

(۲) بعض مرتبہ ایسی روایات بھی لاتے ہیں جن کے رواۃ بہت ہی ضعیف اور متروک ہوئے ہیں جن کے رواۃ بہت ہی ضعیف اور متروک ہوتے ہیں جی جارث بن وحید (۳) اورعثان بن واقد (۳) وغیرہ متروک ہوتے ہیں جیسے حارث بن وحید (۳) اورعثان بن واقد (۳) وغیرہ انقطاع یا ابہام ہے اور

۱)..... و تکھیے مقدمہ اعلاء اسنن: ۱/۹۹\_۰۰۰\_۱

۲)....النكت على كتاب ابن الصلاح: ١/ ١٢٧٠-

٣)..... بيابومجر بصرى بين يحيى بن معين نے فرمايا ہے: "ليس حديثه بشى" امام بخارى اور ابوحاتم فرماتے بين: "في حديثه بعض المناكير" امام نسائى نے بھى ان كوضعيف كہا ہے، و كھے تہذيب الكمال: ٣/٨٠٠٠.

<sup>.</sup> م) ....ان کا نسب حضرت عمر عنظ جاملتا ہے، احمد بن طنبل نے فر مایا: "لاأری به باسا، پیمی بن عین نے ان کی توثیق کی ہے، ابن حبان نے ان کا تذکرہ کتاب" الثقات 'میں کیا ہے، امام ابوداؤد نے ان کی توثیق کی ہے، ابن حبان نے ان کا تذکرہ کتاب" الثقات 'میں کیا ہے، امام ابوداؤد نے ان کوضعیف قرار دیا ہے، دیکھتے تہذیب الکمال: ۵۰/۱۹ مالیکن حافظ ابن حجر کا عثمان بن واقد کومتر دکین میں شارکرنامل نظر ہے۔

ان پرامام صاحب نے سکوت فرمایا ہے تو صرف سکوت ابوداؤد کی وجہ سے ان کوحس نہیں کہا جائے گا، اس لیے کہ ان کا سکوت کھی اس وجہ سے ہے کہ پہلے اس پر کلام ہو چکا ہے یا ذھول کی وجہ سے یا شدہ وضوح ضعف کے بنا پر، اسی طرح وہ بعض روایات کو نہایت ضعیف قرار دیتے ہیں، کی وجہ سے یا شدہ وضوح ضعف کے بنا پر، اسی طرح وہ بعض روایات کو نہایت ضعیف قرار دیتے ہیں، کی سنن میں اس پر سکوت فرماتے ہیں، مثلاً کتاب الطہارہ باب التیمم فی المحضو میں محمد بن ثابت علی مذا" پھرامام احمد بن منابل کا قول میں فرمایا ہے:" لم یتابع أحد محمد بن ثابت علی هذا" پھرامام احمد بن منابل کا قول مقل کیا ہے: ھو حدیث منکر، کیکن غالبًا یہاں حافظ صاحب سے ہوہ و گیا ہے کیونکہ امام صاحب نے ابوداؤد میں اس روایت پر کلام کیا ہے (۱)۔

علامه منذری نے کہا کہ امام ابوداؤر نے بہت سی ضعیف احادیث پرسکوت فر مایا ہے اور میں نے ان کی نشاندہ می ہے (۲) پھر علامہ شوکانی نے فر مایا کہ ابوداؤداور منذری نے بعض احادیث پرسکوت کیا ہے، حالانکہ وہ ضعیف ہیں اور میں نے ان پر کلام کیا ہے (۳)۔

ابن قیم نے بھی بعض روایات کے متعلق کہا ہے کہ وہ ضعیف ہیں اور کسی نے ان

ا) ..... حافظ ابن حجر کی طرف سے بیاعتذار ممکن ہے کہ ان کے پاس موجود نسخہ میں وہ عبارت نہیں تھی جس کی حافظ صاحب نفی فرمار ہے ہیں تفصیل کے لیے دیکھئے ڈاکٹر رہیج بن ہادی کا حاشیہ بر'' النکت علی ماب ابن الصلاح'' ۱/۲۴۲/۱۔

٣)..... و يَكِصِحُ تعليقات استادعبدالفتاح ابوغده براعلاء السنن: ٣٥-

٣) .....قال الشوكاني في نيل الأوطار: "وماسكتا (أي ابوداؤد والمنذري) عليه جميعا فلاشك أنه صالح للاحتجاج إلافي مواضع يسيرة قد نبهت على بعضها في هذا الشرح" نيل الأوطار: ١/٣٣\_

پر کلام نہیں کیا ہے۔ (۱) تو مطلب بیہ ہوا کہ ان چار حضرات کے سکوت کے بعد وہ روایت قابل احتجاج ہو سکتی ہے، البتہ یقین ہے نہیں کہا جا سکتا کہ ابوداؤد کی تمام ضعیف روایات کی نشاندہ کی کردگی گئی ہے، اور اب کسی کوان کے متعلق تحقیق وفقیش کا حق نہیں بلکہ ہر محقق عالم کو بیت حاصل ہے کہ تمام اصول وقو اعد کو مدنظر رکھ کران کے متعلق کوئی رائے قائم کرے چنا نچہ ابوداؤد کے شروع میں ایک حدیث ہے: عن الحسن بن ذکو ان عن مرو ان الصفر قال: "رأیت ابن عمر أناخ راحلته مستقبل القبلة ثم جلس یبول إلیها الخ "(۲)۔ قال: "رأیت ابن عمر أناخ راحلته مستقبل القبلة ثم جلس یبول إلیها الخ "(۲)۔ امام بوداؤد، شوکائی، منذری نے اس پر سکوت کیا ہے، ابن جمر نے بھی کوئی کلام نہیں کیا ہے، البتہ فتح الباری میں اس کو حسن قرار دیا ہے، ان تمام حضرات کے سکوت کے بعد حضرت مولا ناظیل احمد سہار نپوری علیہ الرحمة والغفر ان نے اس پر زبر دست کلام کیا ہے وہ فرماتے ہیں:

"سكوت المحدثين عليه وقول الحافظ: إسناده حسن، عجيب، فإن حسن بن ذكوان راوى الحديث ضعفه كثير من المحدّثين، فكيق يصلح للاحتجاج به، فقد قال ابن معين وأبوحاتم: ضعيف، وقال أبوحاتم والنسائى أيضاً: ليس بالقوى، قال يحيى بن معين: منكر الحديث وضعّفه، وقال ابن أبى الدنيا: ليس عندى بالقوى، وقال أحمد: أحاديثه أباطيل" (٣).

ابن سیدالناس نے روایات ابوداؤد کے متعلق آراءعلماءکورد کیا ہے ان کا کہنا ہے

ا) .....ابن قیم کتے بیں:وزدت علیه (اُک علی مختفر سنن اُلی داور للمنذری) من الکلام علی علل سکت (اُی المنذری) عنها أولم یکملها" شرح مختصر سنن أبی داؤد المطبوع مع معالم السنن: ۱۱/۹\_

٢)....ابودا و د: ١/٢، باب كرامية استقبال القبلة عند قضاءا لحاجة \_

٣)..... بذل المجهو د: ا/٢٩، باب كرامية استقبال القبلة عند قضاء الحاجة \_

کہ امام سلم اورامام ابوداؤر گی شرائط ایک جیسی ہیں۔ امام سلم نے فرمایا تھا کہ رواۃ کے تین طبقہ ہیں؛ ایک وہ جو حفظ وعدالت کے اعلیٰ درجہ پر فائز ہے، دوسراوہ جوصرف عدالت میں پہلے طبقہ کے برابر ہے اور تیسرا ضعفاء و مجاھیل کا طبقہ ہے اور ہم صرف پہلے دوطبقہ کی روایات کو لائیں گے، امام ابوداؤ د نے بھی یہی فرمایا ہے کہ وہ صبحے لیمی طبقہ اولیٰ و مایشہ او یقار بہ یعنی طبقہ اولیٰ و مایشہ کہ اوران کی کتاب کے مطالعہ ہے بھی معلوم ہوتا او یقار بہ یعنی طبقہ اولیٰ اور ثانیہ کی روایات کو درج کیا ہے اور طبقہ ثالثہ کی روایات کو درج کیا ہے اور طبقہ ثالثہ کی روایات کو درج کیا ہے اور طبقہ ثالثہ کی روایات کو درج کیا ہے اور طبقہ ثالثہ کی روایات کو درج کیا ہے اور طبقہ ثالثہ کی روایات کو نظر انداز کیا ہے، البتہ آئی بات ہے کہ امام سلم نے اپنی کتاب میں صبح کی شرط لگائی ہے اور وہ صرف صبح احدیث کی تخر بات جیں، بخلاف امام ابوداؤ د کے کہ وہ حدیث صبح فی اور میں اور احادیث صبح فی این بھی اپنی جگہ کو بھی لیتے ہیں اور ان کا ضعف بھی بیان فرماتے ہیں اور احادیث ضعفہ کو جانا بھی اپنی جگہ کو بھی لیتے ہیں اور ان کا ضعف بھی بیان فرماتے ہیں اور احادیث ضعفہ کو جانا بھی اپنی جگہ کو بھی ہے۔

حافظ ابن حجرنے حافظ صلاح الدین علائی کی طرف سے اس اعتراض کا جواب یہ دیاہے، کہ امام مسلم طبقہ اولی کی روایات کو اصالۂ اور طبقہ ثانیہ کی روایات کو متابعات میں ذکر کرتے ہیں اور امام ابوداؤ دُوونوں کی روایات اصالۂ لاتے ہیں، لہذا دونوں کتابوں کے درمیان فرق واضح ہے (۲)۔

علامہ عراقی نے اس بات کا یوں جواب دیا ہے کہ امام مسلم نے صحیح احادیث کا البتزام کیا ہے، لہذا ہم ان کی کتاب کی کسی حدیث پرحسن کا حکم نہیں لگا سکتے ،اس لیے کہ حسن کا درجہ سے ، لہذا ہم ان کی کتاب کی کسی حدیث پرحسن کا حکم نہیں لگا سکت عنه فهو کا درجہ سے کم ہے ، بخلاف امام ابوداؤد کے کہ انہوں نے فرمایا ہے: ''ماسکت عنه فهو صالح" اور صالح میں صحیح اور حسن دونوں داخل ہیں اور احتیاطاً حسن ہی مرادلیا جاوے گا

۱).....تدريب الراوي: ا/ ۱۲۸ ، النكت على كتاب ابن الصلاح: ۱/۲۳۲ م

۲)....النكت على كتاب ابن الصلاح: ١/٣٣٣م\_

جب تک کہ بچے ہونے کا یقین نہ ہو(۱) بعض حضرات نے بیہ جواب دیا ہے کہ دراصل امام مسلم نے رجال کے نین طبقے بتائے ہیں اور امام ابوداؤد نے متون حدیث کی نین قسمیں بنائی ہیں یعنی امام مسلم کی تقسیم رجال ہے متعلق ہے اور امام ابوداؤد کی تقسیم متن حدیث ہے اور بیہ ہوسکتا ہے کہ کوئی حدیث متن کے اعتبار سے سیجے ہواور وہ امام ابوداؤد کی شرط پر بوری اترتی ہو، کیکن اس کے بعض رجال ضعیف ہوں جس کی وجہ سے امام مسلم اس کورد کرتے یں(۲)\_

بعض علماء نے کہا ہے کہ امام مسلم رواۃ کے یانچ طبقات میں سے طبقہ اولی اور ثانیه کی روایت کو اصالة اور طبقه ثالثه کی روایات کومتابعات میں ذکر کرتے ہیں او رامام ابوذا وُدنتیوں کی روایات کواصالۃ لاتے ہیں،لہذا دونوں میں فرق واضح ہے،بعض نے کہا کہ امام ابوداؤد کے قول سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ ضعف غیر شدید کے بیان کا التزام نہیں فرماتے ،لہذا ان کی کتاب کا درجہ سلم ہے کم ہے (س)۔

# سنن ابودا وُ د میں کوئی حدیث ثلاثی نہیں

نواب صدیق حسن خان نے لکھا ہے کہ منن ابودا ؤ دمیں ایک حدیث ثلاتی ہے جو اسسندومتن كساتهم وى ب:حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا عبدالسلام بن أبي حازم أبوطالوت قال: شهدت أبابرزة دخل على عبيدالله بن زياد فحدثني فلان

۱) .....تدريب الراوى: ١/١١٩، النكت على كتاب ابن الصلاح: ١/٢٣١ م

۲).....د می مین محوله بالا به ۱۲۹/ ۳).....د می مین محوله بالا به

(۱) سماه مسلم و كان في السماط فلما رآه عبيدالله قال: إن محمد يكم هذا الدحداح، ففهمها الشيخ فقال: "ماكنت أحسب أني أبقى في قوم يعيروني بصحبة محمد صلى الله عليه وسلم" فقال له عبيدالله: إن صحبة محمد صلى الله عليه وسلم ثقال له عبيدالله: إن صحبة محمد صلى الله عليه وسلم لك زين غير شين، ثم قال: إنما بعثت إليك لأسئلك عن الحوض سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر فيه شيئاً قال: فقال أبو برزة: "نعم لامرة ولا ثنتين ولا ثلاثاً ولا أربعا ولا خمسة فمن كذب به فلاسقاه الله منه، ثم خرج مغضباً".

بقول نواب صاحب کے اس صدیث میں امام ابوداؤداور جناب رسول الدُّصلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان تین واسطے ہیں؛ ایک مسلم بن ابراہیم ، دوسرا عبدالسلام اور تیسرا ابو برزة ، لہذا بیصدیث ثلاثی ہے، لیکن نواب صاحب کی بیہ بات نظر سے خالی نہیں اس لیے کہ عبدالسلام نے صرف بیکہا کہ میں نے حضرت ابو برزة کوعبیداللہ کے پاس جاتے ہوئے دیکھا، باقی ان دنوں کے درمیان جو گفتگو ہوئی اس کو ابوطالوت ازخودنقل نہیں کرتے بلکہ ایک دوسرے شخص (جس کا نام امام ابوداؤدکو یا دنہیں رہا) سے نقل کرتے ہیں تو گو یا واسطے ایک دوسرے شخص (جس کا نام امام ابوداؤدکو یا دنہیں رہا) سے نقل کرتے ہیں تو گو یا واسطے جارہوگئے نہ کہ تین۔

حضرت مولا ناخلیل احمدسهار نپوری نورالله مرقده بھی اسی بات کی طرف اشاره کرتے ہوئے نزل المجھود میں فرماتے ہیں: (شهدت أبابرزة دخل علی عبیدالله بن زیاده فلم أسمع الحدیث من غیر زیاده فلم أسمع الحدیث من غیر

ا) ..... قال الحافظ: "عبدالسلام بن أبى حازم، حدثنى فلان، عن أبى هريرة، هو عمه، ولم أقف على اسمه" التقريب باب المبهمات (بترتيب من روى عنهم) ص٥٥٠ وقد أخرج الإمام أحمد فى مستده حديث الحوض هذا برواية عبدالسلام أبى طالوت، فسماه فيه من حدثه وهو العباس الحريرى: انظر مسند الإمام أحمد:٣٢٣/٣٠\_

واسطة (1)\_

علامة شمالحق على المحقى المحقى المحقى المحقى المحقى المحافرة الله الله عند السلام حاضراً مع أبى المرزة فلم يسمع من أبى برزة نفسه ما حرى بين أبى برزة وبين عبيد الله بن زياد " (٢) ـ

# سنن ابودا ورکے نسخے

سنن ابوداؤد کے متعدد نسخ ملتے ہیں، حضرت مولانا شاہ عبدالعزیز فرماتے ہیں کہاس کتاب کے بین کسنے مشہور ہیں، بلادِ مشرق میں نسخہ لولؤی مشہور ہے۔ بیابوعلی محمد بن احمد بن عمرو، بھری لؤلؤی کا نسخہ ہے، جو ہیں سال تک امام صاحب کی خدمت میں سنن پڑھتے رہے ان کو وراق ابوداؤد بھی کہا جاتا ہے (۳) انہوں نے سنہ ۳۳۳ھ میں وفات یائی (۴)۔

بلادِ مغرب میں نسخہ ابن داسہ کی شہرت ہوئی یہ نسخہ ابو بکر محمد بن بکر بن محمد بھری کا ہوان کا بورانام ابو ہان کی وفات ۱۳۳۱ھ میں ہوئی ہے (۵) تیسرانسخہ ابن الاعرائی کا ہے ان کا بورانام ابو سعید احمد بن محمد بن زیاد بھری ہے، ان کی ولادت سنہ ۱۲۳۰ھ کے بعد ہے اور ۱۳۳۰ھ میں وفات یائی ہے (۲) ابوعلی لؤلؤی کا انسخہ اصح النے سمجھا جا تا ہے، کیونکہ انہوں نے ۲۷۵ھ میں وفات یائی ہے (۲) ابوعلی لؤلؤی کا کانسخہ اصح النے سمجھا جا تا ہے، کیونکہ انہوں نے ۲۵۵ ھیں

ا)....بذل المجهود: ۱۸/۱۸-۲۸

٢)....عون المعبود: ١٣/١٣٨\_١٨٨\_

٣)....والورّاق في لغة ابل البصرة: القارى للناس، سيراعلام العبلاء: ١٥/ ١٥٠٠ـ

٣) ....سيراعلام النبلاء: ١٥/٨٠٣

۵)....ميراعلام التبلاء:۵١/ ٥٣٨\_

٢) ..... سيراعلام النبلاء: ١٥/١٥-١٨

امام ابوداؤد سے روایت کیا ہے اور بیآخری املاء ہے جو کدامام صاحب نے کرایا ہے(۱) ابن الاعرابي كے نسخ ميں كافي كى يائى جاتى ہے، چنانچہاس ميں كتاب الفتن كتاب الملاحم، كتاب الحروف اور يجه حصد كتاب اللباس كاموجود بيس - (٢) علامه وبي نے لؤلؤی کا قول نقل فرمایا ہے: "والزیادات التی فی روایة ابن داسة، حذفها أبو داؤ دآ حراً لأمر رأيه في الإسناد" (٣) جس عمعلوم بوتا بكرابن داسه كنسخه میں بنسبت نسخہ لولوی کے پچھ زیادتی موجود ہے ،اگر چہ ان دونوں میں زیادہ تراختلاف تفزيم وتاً خير كا ہے، سنن ابوداؤر كے رواۃ كى فہرست ميں ان كے علاوہ ابوطيب احمد بن ابراہیم بن اشنانی بغدادی، ابوعمرواحمہ بن علی بن حسن بصری، اسحاق بن مویٰ رملی (وراق ابوداؤد) علی بن حسن بن عبدانصاری ، ابواسامہ محمد بن عبدالملک وغیرہ کے نام بھی ملتے ہیں (۴)\_

# سنن ابودا ؤ دا ہل فن کی نظر میں

سنن ابوداؤد کی سب سے بڑی قابل فخرخوبی میہ ہے کہ حضرت امام احمہ بن حنبل " نے اس کی تعریف و تحسین فرمائی ہے (۵)۔

ابن عَلَى البيخ طبقات مين لكھتے ہيں: ''هي من دواوين الإسلام والفقهاء

١)....نيراعلام النبلاء:٣١/٢٠١ (حاشيه)

٢).....مقدمة تفة الاحوذي:٦٢\_

m)....ميراعلام النبلاء: ١٥/ ٢٠٠١\_

۳).....تهذیب الکمال:۱۱/۲۰۳۱–۲۱ ساوسیراعلام النبلاء:۳۰/۲۰۵–۲۰۰۱ ۳).....تهذیب الکمال:۱۱/۲۰۳۱–۲۱ ساوسیراعلام النبلاء:۳۰/۲۰۵–۲۰۰۱

۵).....تهذیب الکمال:۱۱/۱۳۲۳\_

لايتحاشون من إطلاق لفظ الصحيح عليها وعلى سنن الترمذي"(١)\_

حسن بن محمد بن ابراہیم کابیان ہے کہ میں نے ایک رات جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوخواب میں دیکھا، وہ ارشاد فرمارہ سے کے کہ جوشخص سنتیں سمجھ کر ان پرعمل کرنا چاہے تو سنن ابوداؤد کا مطالعہ کرے۔ یحیی بن ذکریا ساجی کا قول ہے: "اصل الإسلام کتاب الله و عمادہ سنن أبی داؤد" ابن الاعرابی فرماتے ہیں کہ اگر کسی کو کتاب اللہ اور سنن ابی داؤد" ابن الاعرابی فرماتے ہیں کہ اگر کسی کو کتاب اللہ اور سنن ابوداؤدکا علم حاصل ہوجائے (تو مقدمات دین میں) اسے کمی اور چیز کی ضرورت نہ ہوگی۔

علامہ نو وی فرماتے ہیں کہ علم فقہ میں دلچیسی لینے والوں کے لیے ضروری ہے کہ سنن ابوداؤد کے اچھی طرح سمجھ کراس کی معرفت حاصل کریں ،اس لیے کہ احادیث احکام کا ایک بہت بڑاذ خیرہ اس میں موجود ہے (۲)۔

علامہ خطابی فرماتے ہیں کہ سنن ابوداؤدایی شاندار وجاندار کتاب ہے کہ اس کی مثال ملنامشکل ہے، تمام لوگوں کے درمیان مشہور ومقبول اورعلاء کے اختلافی مسائل میں مثال ملنامشکل ہے، تمام لوگوں کے درمیان مشہور ومقبول اورعلاء کے اختلافی مسائل میں عگم ہے، سب اس کی طرف رجوع کر کے خوشہ چینی کرتے ہیں، اگر چہ اہل خراسان صحیحین کے گرویدہ ہیں جو ترتیب اور کثرت مسائل فقہیہ کے لحاظ سے سنن ابوداؤد پر فائق ہے کے گرویدہ ہیں جو ترتیب اور کثرت مسائل فقہیہ کے لحاظ سے سنن ابوداؤد پر فائق ہے (س)۔

## امام صاحب خودا بنی کتاب کے بارے میں بیفر ماتے ہیں:

"لا اعلم شيئاً بعد القرآن ألزم للناس أن يتعلموا من هذا الكتاب،

<sup>1)....</sup>الحطة في ذكر صحاح السنة :٢ ٣٣٦، كشف الظنون:١٠٠٣/١٠

۲).....تمام اقوال کے لیے دیکھئے، الحطہ فی ذکر صحاح الستة :۲۳۵\_۲۳۹\_ ومقدمة تحفة الاحوذی:۲۱، بستان المحدثین:۲۸۷\_

۳)..... كَيْصُ مُخْصَرُ سَنْنِ الْوِدَا وُدِ: • ا\_

ولايضر رحلًا أن لايكتب من العلم بعد مايكتب هذا الكتاب شيئاً، وإذا نظر فيه و تدبره و تفهمه حنيئذٍ يفهم قدره".

میرے خیال میں قرآن کیم کے بعدسب سے زیادہ ضرورت اس کتاب کے سیھنے کی ہے اگرکوئی آ دمی حدیث کی دوسری تمام کتابیں جھوڑ کرصرف اس کتاب کے لکھنے پر اکتفا کر ہے تو اس کے لیے کا فی ہے، اس کی قدرون ی جانے گا جواس میں غوروخوض کرے گا (1)۔

## حافظ محمر بن مخلد دوري كا قول ہے:

"لما صنف (أبوداؤد) السنن وقرأه على الناس، صار كتابه لأهل الحديث كالمصحف يتبعونه"(٢).

# شروح وحواشي ومختضرات

سنن ابوداؤد برکافی شروح وتعلیقات لکھی گئی ہیں، جن سے اس کتاب کا حسن قبول واضح ہوجا تا ہے ان میں سے چند کا تعارف درج ذیل ہے۔

(۱) معالم السنن از ابوسلیمان احمد بن محمد بن ابرا جیم خطا بی م ۳۸۸ هه۔

(٢) عجالة العالم من المعام از ابوحمود احمد بن محمد مقدى م ٢٥ ٧ ه، بيمعالم السنن كي

(۳) الجنبی از زکی الدین عبدالعظیم بن عبدالقوی المنذری م ۲۵۲ه-(۳) زهرالر بی علی المجنبی از علامه سیوطی ۹۱۱ هه به علامه منذری کی کتاب ' المجنبی ''

<sup>1).....</sup>مقدمه بذل المجھو د: ۲<sup>س</sup>اب

۲).....تهذیب الکمال:۱۱/۱۵/۳۱\_

کی شرح ہے۔

(٢) مرقاة الصعو دازسيوطي م اا ٩ هـ

(2) درجاۃ مرقاۃ الصعو دازعلی بن سلیمان الدمنتی م ۲ ۱۳۰۱ھ، بیہ علامہ سیوطی کی کتاب کی تلخیص ہے۔

(۸) شرح سنن ابودا ؤ دا زعلامه نو وي م ۲۷۲ هه

(٩) شرح ابودا ؤداز قطب الدين ابوبكر بن احمر ١٥٢٥ هـ

(١٠) شرح سنن ابودا وُ داز حا فظ علاء الدين مغلطاي بن تليح م ٢٢ ٢ هـ، ناتمام\_

(١١) انتماءالسنن واقتفاءالسنن ازشهاب الدين ابومحد بن محمد بن ابراهيم المقدى م

-0440

(۱۲) شرح سنن ابودا ؤداز سراج الدین عمر بن علی بن الملقن شافعی م ۲۰ ه۔ (۱۳) شرح سنن ابودا ؤداز ابوز رعداحمد بن عبدالرجیم عراقی م ۲۲ ه ه ۲ جلدول مشتمل ہے، صرف باب ہجودالسہو تک ہے۔

(۱۴) شرح سنن ابودا ؤ دازشهاب الدین احمد بن حسن رملی مقدی م ۲۳ مهر 🕳

(١٥) شرح سنن ابودا ؤ ذاز علامه بدرالدین عینی م ۸۵۵ هه۔

(١٦) شرح سنن ابودا ؤ دا زشهاب الدين رسلان \_

(٤١) فتح الودوداز ابوالحن عبدالهادي سندهي م ١١١٩هـ

(۱۸) بذل المجهو دازمولا ناخلیل احدسهار نپوری م ۱۳۴۷ه۔

(19) انوارالحمود، بيرحضرت شيخ الهنداورشاه صاحب كي نقار بريكا مجموعه ہے۔

(۲۰) التعليق المحمودا زمولا نافخر الحن گنگوہی (م۱۳۱۵)۔

(۲۱) فلاح وبهبود ازمولانا محمد صنیف گنگوهی ـ

(۲۲)الهدى المحموداز وحبيرالزمان بن سيح الزمان ـ

(٢٣) غاية المقصو دازشمس الحق ابوطيب عظيم آبادي للصنوى (م٩٣١ه)

(٢٧) عون المعبود ازشخ محمد اشرف بيغاية المقصو دكى تلخيص بالبتداس كي

جلد پرشس الحق صاحب كانام ہاوراس كى آخرى عبارت سے بھى معلوم ہوتا ہے كمانہوں

نے خودا پی شرح کی تلخیص کی ہے۔

(۲۵)المنبل المورود \_

墓 墓

# امام تر مذى رحمة الشرعليه(١)

# نسب ونسبت

محمد بن عیسیٰ بن سورة بن موسیٰ الضحاك ، بعض نے نب بول بیان كیا ہے: "محمد بن عیسیٰ بن یزید بن سورة بن السّكن" (۲) بعض ال طرح بیان كرتے ہیں: "محمد بن عیسیٰ بن سورة بن شداد بن عیسیٰ (۳) ابوعیسیٰ السّلمی، الترمذی، البوغی، الضریر".

بوغ شہر تر فرے چھفر کئے کے فاصلے پر واقع ایک قربیکا نام ہے، امام ابوعیسی ای قربیمیں رہتے تھے اس لیے اس کی طرف نسبت کر کے بوغی کہا جاتا ہے، البتہ لفظ تر ند کے مضافات میں ہے تو اس کی طرف نسبت کر کے تر فذی بھی کہا جاتا ہے، البتہ لفظ تر ند کے مضافات میں ہے تو اس کی طرف نسبت کر کے تر فذی بھی کہا جاتا ہے، البتہ لفظ تر ند کے مضافات میں تعدر سے اختلاف ہے، تر میذ، تر میذ، تر میذ، تر میذ، تر میڈ، تین طرح سے پڑھا گیا ہے کے تلفظ و کیفیت میں قدر سے اختلاف ہے، تر میذ، تر میڈ، تر میڈ، تین طرح سے پڑھا گیا ہے اللہ مسمعانی کہتے ہیں کہ میں بارہ دن اس شہر میں رہا، وہاں کے لوگ تر میڈ بولتے اللہ میں امام تر فذی کے حالات کے لیے ویکھئے: سیر اعلام النبلاء: ۱۳۱۸ میں نہۃ التر فیری، جم تہذیب الکمال: ۹/ ۲۵۸، الانباب: ۱۱/۲۵۸ فی نسبة التر فیری، جم البلدان: ۱/۱۵۰ فی بیان بوغ و مجلد: ۲۲/۲ فی بیان تر ند۔

- ٢)..... و يكھے تہذيب الكمال:٢٦/٢٥٠\_
- ٣)....الإنساب ا/١٥ م و ٢٥٩، البداية والنهاية :١١/ ٢٧\_
- ٣) .....الإنساب: ١/ ٩٥٩م مجم البلدان: ٢٦/٢، وفيات الاعيان: ١٩٦/٣٠\_

تھے۔(۱) بیددونسبتیں آپ کی مشہور ہیں ہاتی چونکہ آپ کا تعلق قبیلہ سکم سے ہے توسلمی بھی کہتے ہیں، آ خرعمر میں آپ نابینا ہو گئے تھے اس لیے ضریر بھی کہا جاتا ہے۔

## ابويسلى كنيت ركهنا

صدیت میں ابولیسی کنیت رکھنے کی ممانعت ہے، مصنف ابن الی شیبہ میں روایت ہے: "عن موسی بن علی عن أبیه أن رجالًا اكتنی بأبی عیسی، فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم: إن عیسیٰ لاأب له" (۲)۔

ای طرح حفرت عرض این ایک صاحبرادے پراس وجہ سے غصہ ہوئے کہاس نے اپنی کنیت ابوعیسیٰ رکھی تھی، صدیث میں اس ممانعت کی وجہ اور حکمت کی طرف بھی اشارہ کیا گیا ہے کہ حفرت عیسیٰ علیہ السلام کا کوئی باپ نہیں تھا، لہذا اگر کوئی ابوعیسیٰ کنیت رکھتا ہے اس سے فسادِ عقیدہ کا شبہ پیدا ہوتا ہے (۳) اب سوال بیہ کہ جب حدیث میں ممانعت موجود ہے توامام ترفدی نے اپنی کنیت ابوعیسی کیوں رکھی بعض نے کہا کہ شاید بیر وایت امام ترفدی تک نہ بینی ہویا ہے کہ آپ نے خود بیکنیت اختیار نہ کی ہوبلکہ ان کے باپ، دادا نے یہ کنیت رکھی ہو (۲)۔

دوسرے حضرات نے کہا کہ امام صاحب نے اس روایت کوخلاف اولی پرحمل فرمایا ہوگانہ کہ حرمت پر الیکن میہ باتیں اس جبلِ علم وتقوی کی شان کےخلاف ہیں ،حضرت

۱)....الانساب:١/١٥٩مـ

٣) .....و كي مصنف ابن الي شيبه باب ما يكره للرحل أن يكتني بأبي عيسي -

٣)..... و سي بزل المجهود: ١٩٨/٢٠\_

م) ....والدُبالا

مولا نامحر یوسف بنوری نے فرمایا کہ امام تر مذی کی طرف سے ایک ہی اعتذار پیش کیا جاسکتا ہے جو حضرت مولا نا انور شاہ کشمیری نے بیان فرمایا کہ سنن ابوداؤد میں جضرت شعبہ کی روایت سے ابو میسی کنیت رکھنے کا جواز ثابت ہوتا ہے(۱) روایت بیہے:

''عن رید بن أسلم عن أبیه أن عمر بن الحطاب ضرب ابناله تکنی أباعیسی، وإن المغیرة بن شعبة تکنی بأبی عیسی، فقال له عمر: أما یکفیك أن تکنی بأبی عبدالله؟ فقال له: أنّ رسول الله صلی الله علیه و سلم کنّانی، فقال: انّ رسول الله صلی الله علیه و سلم کنّانی، فقال: انّ رسول الله صلی الله علیه و سلم قد غفرله ما تقدم من ذنبه و ماتأخر، وإنا فی حلحتنا، فلم یزل یکنی بابی عبدالله حتی هلك" (۲) حضرت عرض فی یئ لئیت ابویسی مارا جنبول نے اپنی کنیت ابویسی رکھی تھی، حضرت مغیره رضی الله عند نے بھی اپنی کنیت ابویسی رکھی تھی حضرت عرض الله عند نے فرایا کیا آپ کو ابوعبدالله کی کنیت کافی نہیں؟ حضرت مغیره رضی الله عند نے کہا کہ جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم نے مجھے اس کنیت کے ساتھ مغیره رضی الله عند نے کہا کہ جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم کی تمام مجنول چوک الله نے مغیره رضی الله عند نے کہا کہ آپ صلی الله علیه وسلم کی تمام مجنول چوک الله نے معان فرادی تھیں اور جم تو ایک امر مضطرب میں مبتلا ہیں، پھرانہوں نے مرتے دم تک اپنی مناف بی کنیت ابوعبدالله بی رکھی۔

٢) .....و يَصْحُمْنُ الْي واوو، كتاب الأدب، باب فيمن يتكنى بأبي عيسى ٢٠/٢-٣

سے پکارا، اور پھر حضرت عمر کا جواب بھی حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کوئی غیر اولی فعل عمر سے نے بھی کرتے تھے، بیان جواز کے لیے اور قاعدہ بیہ ہوگا بلکہ اس پر ثواب ملے کرے بیان جواز کے لیے، وہ فعل ان کے لیے مکروہ نہیں ہوگا بلکہ اس پر ثواب ملے گا، بخلاف عام لوگوں کے کہ ان کے حق میں کراہیت ختم نہیں ہوتی، خلاصہ بیہ ہوا کہ ابوعیسیٰ گا، بخلاف عام لوگوں کے کہ ان کے حق میں کراہیت ختم نہیں ہوتی، خلاصہ بیہ ہوا کہ ابوعیسیٰ کی کنیت رکھنے کی کراہت اب بھی موجود ہے، حضرت مغیرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث سے ختم نہیں ہوئی (۱)۔

حضرت مولا ناظیل احمد سہار نیوریؒ نے فر مایا کہ ہوسکتا ہے امام تر فدی کو بیکنیت

اس لیے بیند ہوکہ رسول اللہ علیہ وسلم نے حضرت مغیرہ رضی اللہ عنہ کواس کے ساتھ

ایکارا ہے تواس سنت پڑل کرنے کے لیے انہوں نے اس کراہت کاار تکاب کیا ہو(۲)۔

بعض حضرات نے کہا کہ احادیث نہی مرفوع متصل نہیں، ابن ابی شیبہ والی روایت مرسل ہے اور حضرت عرشکا اثر کہ انہوں نے اپنے لڑکے کو مارا وہ بھی مرفوع کے تکم

میں نہیں، لہذا بظاہر جواز ہی معلوم ہوتا ہے اور اگر حدیث کو مرفوع مان بھی لیا جائے تواس میں ابوئیسی کنیت رکھنے ہے منع تو نہیں، بلکہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزاحاً ایک میں ابوئیسی کنیت رکھنے ہے منع تو نہیں، بلکہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزاحاً ایک امر واقع کا بیان فر مایا ہے کہ سے علیہ السلام کا کوئی باپ نہیں ہے تو تم کہاں سے ابوئیسیٰ بن گئے! اس طرح کے مزاح احادیث میں وارد ہیں (۳) بہر حال شامی میں ہے: ''لاینبغی ان یہ سمی بھذا" (۴)۔

۱)....بستان المحدثين:۲۹۳\_

٣).....بذل المجهود: ٢٠/ ١٩٨\_ ١٩٩\_

٣)....مقدمة تفة الاحوذي: • كا\_

٣)....روامحتاركتاب الخطر والاباحة: ٢/ ١٨ممطبوع اليج اليم سعيد مميني كراجي -

## ولادت، وفات

آپ کی ولادت ۲۰۹ ھیں ہوئی (۱) تاریخ وفات میں اکثر علاء کا قول ہے کہ بروز دوشنبہ تیرہ رجب ۲۵ ھیں انتقال ہوا اور تر مذہبی میں مدفون ہوئے۔ (۲) سمعانی نے لکھاہے کہ ۲۵۵ ھیں قریبہ بوغ میں انتقال ہوا۔ (۳) حضرت شاہ عبدالعزیز نے تیرہ رجب کے بجائے سترہ رجب فرمایاہے (۳) مشہور قول پہلا ہے اور اس کے مطابق کل عمر سترسال بنتی ہے، کسی نے آپ کی عمراور تاریخ وفات کواس شعر میں ظاہر کیا ہے:

الترمذی محمد ذوزین .
عطر وفاة عنمره فی عین عین معطر تے تاریخ وفات اور عین سے کل عمر کی طرف اشارہ ہے۔

# كياامام ترمذيّ پيدائشي نابينا نتھ؟

- ٢)..... سير اعلام النبلاء:١٣٠/١٥٠ البداية والنهاية: ١١/ ١٢، وفيات الاعيان:١٤٨/٣، تذكرة الحفاظ:٢/ ٢٢٨.
- ۳)....الانباب: ا/۱۵، اس کے بعد صفحہ نمبر ۲۹۰ میں لکھتے ہیں: ''توفی بقریة ہوغ سنة نیف و سبعین و مائتین احد قری ترمذ''۔
  - ۴).....بتان الحدثين:۲۹۳\_
  - ۵)....العرف الشذي مطبوع مع جامع التريزي: ۱/۲،معارف السنن: ۱/۱/۱\_
    - ٢)....ميراعلام النبلاء:٣١/٠٢٧\_

وخوف بحدے داشت کہ نوق آن متصور نیست، بخوف البی بسیار گریہ وزاری کرد، و نابینا شد'۔(۱) امام ترمذی کی خدا ترسی تصور انسانی سے بالاترتھی، اللہ کے خوف سے روتے روتے نابینا ہوگئے، اس طرح عمر بن علک کا بیان ہے: ''بکی حتی عمی و بقی ضریر العینین''(۲)۔

تحصيل علم

امام ترندیؓ نے تخصیل علم کے لیے خراسان ،عراق ، حجاز کی طرف سفر کیا اور وہاں کے علاء سے کسب فیض کیا ،البتہ مصراور شام تشریف نہیں لے گئے (۳)۔

# حيرت انكيز حافظه

الله تقالى نے امام ترفدی کو جیران کن قوت حافظ عطافر مائی تھی ، علامہ ذہبی لکھتے ہیں نہ المثل فی بین نہ المثل فی المحد الإدریسی: کان أبو عیسیٰ یضرب به المثل فی المحفظ "(۳) امام ترفدی قوت حافظ میں ضرب المثل تھے، اس کا اندازہ اس واقعہ ہے بھی

ا).....بستان المحد ثين: ۲۹۰\_

٢) ....سيراعلام النبلاء: ٣/١٣ ٢٠ تذكرة الحفاظ: ٢ / ٢٣٣ ، تهذيب المتهذيب المتهذيب المعمى راوى كانام عمران من علان آيا هم ابن كثير لكهة بين: "والذى يظهر من حال الترمذى أنه إنما طرأ عليه العمى بعد أن رحل وسمع و كتب وذاكر و ناظر و صنف" البداية والنهلية : ١١/ ١٤ ، علامه ذه بي فرمات بين: "والصحيح أنه أضرفى كبره بعد رحلته و كتابته العلم" سيراعلام النبلاء: ١١/ ١٢٠٠٠

٣)....سيراعلام العبلاء:٣١/١٤٦، تبذيب الكمال:٢٩١/٢٩\_

٣).....راعلام التبلاء:١٣/١٣ عن كرة الحفاظ:٢/١٣١٢\_

ہوسکتا ہے کہ امام تر مذی نے ایک شیخ کی روایات کے دوجز عقل کئے تھے، مکہ کے راستہ میں اسی شیخ سے ملاقات ہوئی، امام صاحب نے سوچا کہ کیوں نہ براہ راست شیخ سے ساعت کروں، درخواست لے کرشخ کے پاس گئے، انہوں نے منظور کر کے کہا میں پڑھتا جاؤ نگا اور آپ اسیخ نسخ میں مقابلہ کرتے جاؤ، اتفاق سے وہ دو جزء امام صاحب کے سامانِ سفر میں نہ سلے تو وہ سادہ کا غذ لے کر بیٹھ گئے، شیخ کی نظر پڑگئی، بہت سخت ناراض ہوئے، امام نہ سلے تو وہ سادہ کا غذ لے کر بیٹھ گئے، شیخ کی نظر پڑگئی، بہت سخت ناراض ہوئے، امام صاحب نے واقعہ سایا اور کہا کہ وہ دو جزء مجھے از بریاد ہیں اور پھر شیخ کے کہنے پر سانا تر وی کیا، شیخ نے کہا امتحان کر لیجئے، انہوں نے چالیس غریب حدیثیں امام تر مذی کے سامنے پڑھیں، پھرای وقت امام انہوں نے چالیس غریب حدیثیں امام تر مذی کے سامنے پڑھیں، پھرای وقت امام صاحب نے بغیر کی غلطی کے ان کو وہ سب حدیثیں سنادیں! (۱)۔

# جلالىت قدر

حضرت امام بخاری کو اینے اس شاگرد رشید پر ناز تھا، وہ فرماتے ہیں:''ما انتفعت بك أكثر مما انتفعت ہی،، (۲)۔

علامہ انورشاہ کشمیری فرماتے ہیں کہ یہ بات بظاہر بعید نظر آتی ہے اس لیے کہ امام ترفدی آگر چفن حدیث کی دنیا کا چمکتا ہوا ترفدی آگر چفن حدیث کی دنیا کا چمکتا ہوا سورج ہیں جواپنی روشنی میں کسی کے تابع نہیں تو اس قول کا مطلب یہ ہے کہ دوسرے تلامذہ کی بنسبت آپ نے مجھ سے زیادہ علم حاصل کیا اور ظاہر ہے کہ شاگر دجتنا علم حاصل کر ۔

۱)..... و يكھئے تذكرة الحفاظ:۲/۲۳۵، سيراعلام النبلاء:۱۲/ ۳۲۳، تہذيب النہذيب (۳۸۸/۹، الله عليم بيروالله اعلم بيروالله الله بيروالله الله بيروالله الله بيروالله الله بيروالله الله بيروالله اعلم بيروالله ب

٢).....تهذيب التهذيب:٩/٩-٣٨٩

استادکا فائدہ ہوتا ہے، چونکہ جس طرح شاگر داستفادہ کامختاج ہے استاد بھی افادہ اورا پے علم کی اشاعت کا ذمہ دار ہے، اگر شاگر وذکی ہوتو اشاعت علم کا بہترین ذریعہ ہونے کے ساتھ دوران درس بھی ایسے سوالات کرتا ہے جو استاد کے لیے فائدہ سے خالی نہیں ہوتے (۱) علامہ ابن جرز نے ادر لی کا قول فل کیا ہے: ''کان الترمذی أحد الائمة الذین یقتدی بھم فی علم الحدیث "(۲) امام تر ندی کے لیے ایک قابل فخر بات سے بھی ہے کہ حضرت امام بخاری نے ان سے دوحدیثیں سی بیں (۳)۔

ایک ابوسعیدرضی الله عنه کی روایت:

"أن النبى صلى الله عليه وسلم قال لعلي: لا يحل لأحد يحنب في هذا المسجد غيرى و غيرك (٣)قال الترمذى: سمع منى محمد بن إسماعيل"، دوسرى حضرت ابن عباس رضى الله عنه كي روايت سوره "حشر" كي تفير مين (٥) -

علامه عنی فرماتے بین که امام بخاری کا اینے شاگر و سے صدیت سننا کوئی تعجب کی بات نہیں ، وہ خود فرمایا کرتے تھے: "لایکون المحدث محدثا کاملاحتی یکتب عمن هو فوقه، وعمن هو دونه وعمن هو مثله" (۲)-

عمران بن علان كہتے ہيں:

امام بخاری وفات پا گئے اورخراسان کی زمین میں اپناایک ہی جانشین جھوڑ گئے

. ۱).....العرف الشذي المطبوع مع جامع التريزي: ۱/۲،معارف السنن: ۱/۵۱\_

٢)..... تهذيب التهذيب:٩/ ٣٨٨ \_

٣)..... تهذيب التهذيب: ٩/٢٨٥\_

۴)....اخرجهالتر مذي في منا قب على بن ابي طالب:۲/۲۲-

۵)....اخرجهالترندي في تفسيرسورة الحشر:۲۱۲۲-

٢)....عدة القارى ١٨\_

ہیں جوعلم وپر ہیز گاری میں اپنی مثال آپ ہیں اور وہ امام تر مذی ہیں (۱)۔

# امام تزمذي ابن حزم كي نظر ميس

این حزم نے اپنی کتاب ' الایصال' میں امام ترفدیؒ کے بارے میں لکھاہے:
'' ہو مجھول" اور اپنی دوسری تصنیف میں لکھا ہے: ''ومن محمد بن عیسیٰ بن سورة؟''(۲) ابن حزم کی اس تجہیل کوعلاء نے بہت شخت ردکیا ہے (ابن حزم کا نام علی بن احمد بن سعید بن حزم اور کنیت ابو محمد ہے، ۳۸۳ ہ میں شہر قرطبہ میں ان کی ولادت ہوئی اور ۲۵۲ ہ میں وفات یائی ) (۳)۔

## حافظا بن حجرٌ لكصة بين:

"كان واسع الحفظ حداً، إلا أنه لثقته بحافظته كان يهجم على القول في التعديل والتجريح وتبيين اسماء الرواة، فيقع له من ذلك أوهام شنيعة" (مم)\_
تاج الدين ملى لكهتم بين:

ابن حزم ایک زبان دراز اور جرح وتعدیل میں بغیر کسی تحقیق کے اپنے گمان پر اعتماد کرتے ہوئے فیصلہ کرنے والے ہیں، اپنے الفاظ میں ائمہ اسلام کو ہدف تنقید بناتے ہیں اور ان کی کتاب میں انہوں نے امام ہیں اور ان کی کتاب میں انہوں نے امام ہیں اور ان کی کتاب میں انہوں نے امام

ا).....تهذيب التهذيب:٩/٩

٢)..... البداية والنهاية :١١/ ٩٤، تهذيب التهذيب:٩٨٨/٩، مقدمه اعلاء السنن مع تعليقات الشيخ عبدالفتاح:١/ ١٩٤ مقدمة تحفة الاحوذي\_

۳).....سيراعلام النبلاء: ۱۸۴/۱۸: وفيات الاعيان: ۳/۳۵/۳ ، تذكرة الحفاظ: ۳/۳۱۱، البدلية والنهلية :۱۲/۹۱ ۲).....لسان الميز ان: ۱۹۸/۴۰\_

ابوالحن اشعری پر سخت تنقید کرتے ہوئے ان کو کفر کے کنارے تک پہنچادیا اوران کے بدعتی ہونے کا فیصلہ کیا ، محققین نے اس کتاب کے مطالعہ سے منع کیا ہے(۱)۔

امام ترندي كادفاع كرتے ہوئے علامہ ذہبی فرماتے ہيں:

"الحافظ العالم أبوعيسى الترمذي صاحب " الحامع" ثقة مجمع عليه، ولا التفات إلى قول أبى محمد بن حزم فيه في الفرائض من كتاب " الإيصال": أنه مجهول، فإنه ماعرفه ولادرى بوجود "الجامع" ولا "العلل" اللذين له" (٢) ـ

حافظا بن كثير لكھتے ہيں:

''ابن حزمؓ نے امام ترفدگؓ کے بارے میں لاعلمی کا اظہار کرکے اپنے مرتبہ ومقام کواہل علم کے نز دیک بیت کیا ہے، نہ کہ امام صاحب کے مقام ومنزلت کو''(۳)۔ حافظ ابن حجر لکھتے ہیں:

''کوئی یہ نہ سمجھے کہ ابن حزم امام تر مذی کو جانتے نہیں تھے اوران کی تصانیف وقوت حفظ کی اطلاع ان تک نہیں پنچی تھی ، بلکہ یہ اس آ دمی کی عادت ہے جیسا کہ انہوں نے بہت سارے ثقة حفاظ کے بارے میں اس جیسے جملے استعمال کئے ہیں ، حالانکہ حافظ ابن فرضی (جو ابن حزم کے شہر کے ہیں ) کی کتاب'' المؤتلف والمختلف'' میں امام تر مذی کی تعریف وتو ثیق موجود ہے تو کیا ابن حزم نے اپنے شہر کے مقتق ومصنف کی کتاب کا مطالعہ نہیں کیا ؟''(ہم)۔

ا)....طبقات الشافعية الكبرى: السهم

۲).....میزان الاعتدال:۳/ ۲۷۸ تر جمه محمد بن عیسی ...

٣)....البداية والنهاية :١١/ ٢٢\_

٣)..... تهذيب التهذيب:٩/ ٣٨٨ \_

شيوخ وتلامذه

امام ترمذی نے اپنے زمانے کے ہرخرمن علم سے خوشہ چینی کی ،امام بخاری اور امام مسلم جیسے ائمکن سے استفادہ کے ساتھ ساتھ ان کے بعض شیوخ میں بھی ان کے ساتھ شریک ہیں، جیسے قتیبہ بن سعید علی بن حجر ،محمد بن بشار ،اسحاق بن راھو یہ ،ان کے تلامذہ میں ایک محمد بن احمد (۱) جوجامع کے رواۃ میں سے ہیں اور بیٹم بن کلیب (۲) جوشائل کے رواۃ میں سے ہیں وغیرہ مشہور ہیں۔

تصانيف

جامع تر مذی کےعلاوہ بہت می کتابیں یا دگار چھوڑ گئے ہیں، جیسے وعلل صغری''جو جامع تزمذی کے ساتھ مطبوع ہے، 'علل کبری'' یہ نایاب ہے، ' شائل النبی صلی اللہ علیہ وسلم"، بدایخ موضوع کی بہترین کتاب ہے اور اس کے پڑھنے میں بہت برکت ہے، شخ عبدالحق اشعة اللمعات مين لكصة بين:

"خواندن آن براى مهمات مجرب اكابراست" ليني مشكلات مين اس كايرهنا بزرگوں کا جر بے۔

ا)..... بیابوالعباس محد بن احمد بن محبوب الحبوبی المروزی ہیں،۲۷۵ ه میں امام تر مذی ہے استفادہ کرنے آئے جبکہ آپ کی عمر ۱۹ برس کی تھی، ۲۳۲ ھ میں ان کا انتقال ہوا ، دیکھئے سیر اعلام النبلاء . ۱۵/ ۵۳۷ ، شذرات الذهب: ۲/۳۵۳۷

۲)..... بیدابوسعیدالهیثم بن کلیب الشاشی الترکی اور المسند الکبیر کے مصنف ہیں، ۱۳۵۵ میں سمرفتد میں انقال موا، ديكھے سيراعلام النبلاء: ١٥/ ٣٥٩، تذكرة الحفاظ: ٣٠٨/٣-

"التاريخ، الزهد، الأسماء والكنى، الجرح والتعديل"(١) بهى ال كى تقنيفات بين-

مسلك

علامہ انورشاہ کشمیریؓ (۲) مولانا محمہ یوسف بنوریؓ (۳) سیدصدیق حسن خان (۳) نے امام ترندیؓ کوشافعی کہا ہے، شیخ ابراہیم سندھی نے کہا کہ امام ترندیؓ امام شافعی کے مقلد نہیں سے بلکہ خود مجہد سے، اگر چہا کشرمواقع میں ان کی تخر تکے امام شافعی کے ندہب سے ملتی جلتی ہے (۵) امام ابن تیمیہ نے ان کو اہل حدیث قرار دیا ہے (۲) اور حضرت شاہ ولی اللہ کی رائے میں یہ مجہد منتسب الی احمد واسحاق ہیں (۷)۔

كتاب كانام

جامع تر مذی میں اصناف ثمانیه (سیر، آداب، تفسیر، عقائد، فنتن، احکام، اشراط،

1)....الأعلام: ٢/٣٢٢، البداية والنهاية :١١/٢٧\_٢٢\_

۲)....فيض البارى: ا/ ۵۸ ، العرف الشذي: ۳-

").....مقدم معارف استن ٢٢٠ قال صاحب "التحفة" معترضا على الشيخ أنورشاه: "أن الترمذي لم يكن مقلداً للشافعي ولا لغيره، ولهذا اعترض على تأويل الشافعي في "حديث الإبراد" فانه ليس من شأن المقلد الاعتراض على إمامه"، انتهى، قال الشيخ محمد يوسف: "ياليت لو كان يعلم طبقات المقلدين ودرجاتهم والفروق بينهم، وياليت لو كان يعلم الفرق بين تقليد أكابر المحدثين من السلف، وبين تقليد المتأخرين" معارف السنن: ٥٢٠٥٥/٢-

۴)..... مأتمس اليدالحاجة: ۲۵\_

۵)..... مأتمس اليه الحاجة: ۲۵-۲۷\_

٢)..... توجيه النظر الى اصول الاثر: ١٨٥ ـ

۷).....مأتمس اليدالحاجة :۲۷<u>ـ</u>

مناقب) موجود ہیں لہذااس پر''جامع'' كااطلاق كياجا تاہے،صاحب كشف الظنون نے كها كه عموماً اس كى نسبت مؤلف كى طرف كى جاتى ہے اور "جامع التر مذى" كہا جاتا ہے (١) (جس طرح صحاح سته کی دومری کتابوں میں ہوتا ہے) اس طرح بیہ کتاب ابواب فقہیہ کی ترتیب پرہے، لہذااے 'السنن' بھی کہاجاتاہے، حاکم اور خطیب نے جامع تر مذی پر سے کا اطلاق کیا ہے لیکن ہم پہلے بتا چکے ہیں کہ بیا طلاق تعلیم ہے، وگرنداس میں احادیث ضعیفہ بھی موجود ہیں،لہذااس پرتغلیماً''الجامع اللح ''کااطلاق بھی کیا جاسکتا ہے،لیکن پہلا نام زیادہ

# عادات امام ترندي رحمه الله

(۱) اکثر ابواب خصوصاً ابواب متعلقه بالاحکام میں ایک ہی روایت لاتے ہیں اوراس باب کے تحت آنے والی باقی روایات کی طرف" وفی الباب عن فلان وفلان " ہے اشارہ کرتے ہیں۔

(٢) جنتے صحابہ کی روایت پیش نظر ہوتی ہیں'' وفی الباب'' میں ان کی طرف اشاره كرتے ہيں (٢) علامه عراقی فرماتے ہيں كۇ و فى الباب، سے صرف اوپر والى عدیث کی طرف اشاره نبیس بلکه وه تمام روایات پیش نظر بیں جو باب میں آسکتی ہیں۔ (m) بعد کے علماء وصنفین نے ''وفی الباب'' کی روایات کی تخریج وتشریح پرکام کیا ہے، حافظ ابن حجرى كتاب "اللباب فيما يقوله التريذي وفي الباب "اورعلامه عراقي كي ايك كتاب كا تذكره

ا)....كشف الظنون: ١/٥٥٩ مقدمة تحفة الأخوذي: ١٨١ ـ

٢)..... نفع قوت المغتذى المطبوع مع جامع الترمذي:٢/١، الكوكب الدري:١/٣٣، مقدمه تخفة الاحوذي: • 91\_ . .

٣).....تخفة الأحوذي ج اص ٩\_

ماتا ہے، حضرت مولانا محمد بوسف بنوریؒ نے بھی اس سلسلہ میں اہم کام شروع فر مایا تھا اور اس کانام لب اللباب تجویز فر مایا تھا،معارف السنن میں فرماتے ہیں:

" "قد بدأت والحمد لله في تأليف كتاب في تخريج أحاديث ما في الباب بنمط بديع وأسلوب جيد، ولوتم الكتاب لوقع في جذر قلوب أولى الألباب" (۱)-

(۳) بھی مشہور مدیث کوتر جمہ کے تحت نہیں لاتے بلکہ دوسری غیر مشہور مدیث لاتے ہیں، پھر'' وفی الباب'' میں اس مشہور مدیث کی طرف اشارہ کرتے ہیں، اس طریق کار میں غیر مشہور مدیث سے واقف کرانا اور اس کی علتِ خفیہ یامتن کی کمی زیادتی پر متنبہ کرنامقصود ہے (۲)۔

(٣) بالعوم امام تر فدى كى عادت ہے كه "وفى الباب" بيل صحابة كے اساء مباركه كوذكركرتے ہيں، كيل محتى "عن فلان عن أبيه" كمتے ہيں، يہال مقصود بالذكر باب بى موتا ہے كين بيخ كا نام اس وجہ سے ذكركرتے ہيں كه اس صحابی سے سوائے ان كے بينے كوئى اور روايت كرنے والانہيں ہے، مثلا" باب ماجاء لا تقبل صلاة بغير طهور" على "وفى الباب عن أبيه" كہا، يا "باب ماجاء فى الزكاة من التشديد" ميں "وفى الباب عن قبيصة بن هلب عن أبيه" كہا، تو "نهيداس بات پر التشديد" ميں "وفى الباب عن قبيصة بن هلب عن أبيه" كہا، تو "نهيداس بات پر التصداح "مسندا حمد بن حنبل" و "زوائد الهيشمى" و كتب التخريجات، ومن أنفعها وأوسعها" نصب الراية" للحافظ حمال الدين الزيلعى ثم " تلخيص الحبير" للحافظ وأوسعها" نصب الراية "للحافظ حمال الدين الزيلعى ثم " تلخيص الحبير" للحافظ

ابن تحجر المسهى وسيف المطبوع مع جامع الترندى: ا/٢، مقدمة تخفة الاحوذى: علامه محمد بوسف بنورى وسف بنورى فرمات بين المختذى المطبوع مع جامع الترندى: الابواب، نعم تارة يكون الأمر هكذا معارف فرمات بين : "هذا غير مطرد في الأبواب، نعم تارة يكون الأمر هكذا معارف السنن: ا/٣٥-

کے نام میں اختلاف ہوتا ہے توالتہاں دور کرنے کے لیے بیٹے کا نام ذکر کرتے ہیں۔

(۵) عام طور پرجس صحابی کی روایت ذکر کرتے ہیں پھر دوبارہ'' وفی الباب''

میں ان کا ذکر نہیں ہوتا، لیکن بعض مقامات پراس کے خلاف بھی موجود ہے، مثلاً ''باب حرمة خاتم الذهب'' میں حضرت علی رضی اللہ عند کی روایت ذکر کی ہے: ''قال: نهانی رسول الله صلی الله علیه و سلم عن التختم بالذهب و عن لباس القسی "(۳) پر عمران بن حمین رضی اللہ عند کی روایت بیان کی ہے پھر "و فی الباب عن علی 'فرمایا، علامہ عراقی فرماتے ہیں کہ ظاہر ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عند کی فدکورہ روایت کے علاوہ کسی دوسری روایت کی طرف اشارہ ہے، یعنی وہ روایت جے امام احمد، ابوداؤ داور نسائی نے نقل کیا ہے: ''إن النبی صلی الله علیه و سلم أخذ حریراً فجعله فی یمینه، و أخذ خوبرا فجعله فی یمینه، و أخذ خوبرا فجعله فی یمینه، و أخذ

(٢) امام ترنديٌّ جب کسي حديث پر " حسن وغريب" کاڪکم لگاتے ہيں توعموماً

ا) .....ابن مجرتقر يب التهذيب مين لكت بين: "أسامة بن عمير بن عامر بن الأقيشر الهذلي، البحري، والد أبي المليح،: صحابي، تفرد ولده عنه "و يَحْصُرُتقر يب التهذيب: ٩٨\_

۲) ..... هلب، بضم أوله وسكون اللام ثم موحدة، الطائى صحابى، قيل: اسمه يزيد وهلب لقب، وفد على النبى صلى الله عليه وسلم وهو أقرع، فمسح رأسه فنبت شعره، سكن الكوفة، وروى عن النبى صلى الله عليه وسلم وعنه ابنه قبيصة ، و يَحْصُ تقريب التهذيب: ١٩٧/١٠.

٣)..... و مِكْصَة جامع تر مذي ، ابواب اللباس ، باب كراهية خاتم الذهب: ١/١٧٠٠\_

٣).....مقدمة تفة الاحوذي: ١٩١١ والحديث اخرجه ابوادؤد في كتاب اللباس باب في الحرير للنساء: ٢٠٥/٢\_

"حسن" کومقدم کرکے" حسن غریب" کہتے ہیں لیکن بعض مقامات پراس کاعکس بھی کیا ہے، اس کی وجہ رہ ہے کہ امام ترفدی اجتماع وصفین کے وقت وصف غالب کومقدم کرتے ہیں، اگر غرابت غالب ہوتو خس کومقدم کرتے ہیں اور اگر وصف حسن غالب ہوتو حسن کو مقدم لاتے ہیں (۱)۔

(4) رواۃ کی جرح وتعدیل ذکر کرتے ہیں۔

(۸)راوی کے نام اور کنیت کی وضاحت کرتے ہیں۔

(9) سلف کا تعامل بیان کرتے ہیں۔

(۱۰) ائمہ کے بداہب پرتقریباہر باب میں تنبیہ کرتے ہیں۔

(۱۱) ترتیب عدہ ہے تکرار بھی نہیں۔

(۱۲) امام ترفدی کی تمام روایات معمول بہا ہیں، امام صاحب کتاب العلل میں فرماتے ہیں: "اس کتاب میں دو حدیثوں کے علاوہ کوئی حدیث الی نہیں جس پرامت میں کسی نہ کسی کاعمل نہ ہو، ایک حدیث ابن عباس رضی اللہ عنہ کی ہے "جمع رسول الله صلی الله علیه و سلم بین الظهر و العصر بالمدینة " اور دو سری حدیث: "من شرب النحمر فاجلدو، فان عاد فی الرابعة فاقتلوه "(۲) بیامام ترفدی کا اپنا خیال ہے ورنہ حنفیہ کے یہاں بید دونوں حدیث معمول بہا ہیں، بایں طور کہ پہلی حدیث جمع صوری پرمحول ہے اور دوسری سیاست وتعزیر پر ، تو گویا جامع ترفدی کی تمام روایات معمول بہا ہیں (۳)۔

۱)....العرف الشذي المطبوع مع جامع التريذي: ا/ ٢، معارف السنن: ١/ ٨٦ ..

٢)....العلل الصغرى للترندي المطبوع في آخرجامع الترندي:٢٣٣/٢\_

۳).....تفصیل کے لیے دیکھئے معارف اسنن: ۲/ ۱۲۷، باب ماجاء فی الجمع بین الصلاتین ،العرف الشذی المطبوع مع جامع التریذی: ۲۳۳۔

(۱۳) امام ترندی احادیث کی اقسام بھی بیان فرماتے ہیں جیسے جسن، سیجے،

امام تر مذی حدیث کی نوعیت تو بیان کرتے ہیں لیکن سے بات ذہن نشین ہونی جا ہے کہ امام تر فدی تھے وقعین میں متسامل ہیں (۱) اور بہت ی ضعیف روایات کو انہوں نے حسن قرار ویا ہے، ان میں سے چند درج ذیل ہیں۔

ا ـ حديث كثير بن عبدالله عن أبيه عن حده:" أن النبي صلى الله عليه و سلم كبّر في العيدين في الأولىٰ سبعا قبل القراء ة وفي الآخرة خمسا قبل القراءة "ال عديث كمتعلق امام ترمذي فرمات بي" حديث حد كثير حديث حسن، وهوأحسن شيئ روى في هذا الباب" (٢) اورايني كتاب "العلل الكبري"، ين لكمة بن "سالت محمدا عن هذا الحديث .... فقال: ليس شيئ في هذا الباب أصح منه، وبه أقول" (٣) الم مرتذي في ال حديث كي تحسين كي ب، حالانكه

۱).....مقدمه اعلاء السنن: ا/ ۱۱۶، مقدمة الكوكب الدرى: ا/ ۱۷ مقدمة تخفة الاحوذي: ۱۷۱ـ

٢)..... جامع التريزي ابواب العيدين باب في التبير في العيد: ا/١٩ حضرت مولانا انورشاه تشميري لكصة مين: "قال الحافظ أبو الخطاب بن دحية المغربي: إن أقبح الأحاديث التي أخرجها الترمذي وحسنها رواية كثير بن عبدالله في تكبيرات العيدين وأما ابن دحية فمتكلم فيه، فقيل: إنه وضاع، ولكني لا اسلمه، نعم إنه رجل غير مبال "انتهي . و يَحْصُ العرف الشذى المطوع مع جامع الترندي: ا/ ١١٥\_ ٣) ....الكاشف وتعليقاته: ج٢/ ١٣٥ رقم ٢٣٧ \_

محدثين عظام

اس کی سند میں کثیر بن عبداللہ ہیں جن کی اکثر محدثین نے تضعیف کی ہے۔

قال ابن معين: "ليس بشيئ، وقال الشافعي وأبوداؤد: ركن من أركان الكذب وضرب أحمد على حديثه، قال الدارقطني وغيره: متروك"(١)\_

حافظ ابن جرفر ماتے ہیں: ''أنكر جماعة تحسينه على الترمذى "(٢)۔ ٢-اس كثير بن عبداللہ كا ايك اورروايت جامع ترندى ميں ہے۔

"إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصلح جائز بين المسلمين الاصلحاحرة حرم حلالا أو أحل حراما، والمسلمون على شروطهم إلاشرطاحرة حلالا أو أحل حراما، والمسلمون على شروطهم إلاشرطاحرة حلالا أو أحل حراما" (٣) الم ترفري اس كي تحيين كرتے ہوئے قرماتے ہيں: "هذا حديث حسن صحيح" (٣)۔

حضرت مولانا ابورشاه تشمیری نے فرمایا: "قال أحمد: "إنه لایساوی درهماً"(۵)۔

صاحب ميزان الاعتدال لكصة بين: "وأما الترمذى فروى عن كثير بن عبدالله "الصلح جائز بين المسلمين" وصححه؛ فلهذا لا يعتمد العلماء على تصحيح الترمذى "(٢) البتريه بات اين عكم ملم مكرامام ترمذى كتماال كيا وجود

Programme of the second second

۱).....ميزان الاعتدال للذهبي:۳۰ ۲/۳۰\_

٣) .....تلخيص الحبير كتاب الصلاة:٢/٨٠\_

٣)..... و يَصِيحُ جِامِع تربْدي، أبواب الأحكام، باب ماذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصلح بين الناس: 1/1/1.

٣)..... محوله بالا\_

۵)....العرف الشذي المطبوع مع جامع التريذي: ا/ ۲۵۰ \_

٢)....ميزان الاعتدال للذهبي:٣/ ٢٠

ان کی کتاب میں کوئی موضوع حدیث موجود ہیں۔

لعض اصطلاحات کی تشر تک هذا حدیث سیح صحیح کی دوشمیں ہیں

ا محیح لذاته: "مارواه العدل تام الضبط باتصال السند من غیر شذو ذو لاعله" مصحیح لذاته: "مارواه العدل تام الضبط کی تعدوطرق سے تلافی ہوگئی ہو۔

ہزا حدیث حسن حسن کی بھی دوشمیں ہیں

ا حسن لذانه: وه حدیث ہے جس میں کوئی ایک راوی ضعیف الضبط ہولیکن سیجے کی دوسری شرائط بدستوراس میں موجود ہوں۔

ا \_ سن لغیره: وه ضعیف حدیث جوطرق متعدده سے مروی ہواوراس کا کوئی متابع موجودہو(۱) امام ابن تیمیہ نے کہا ہے کہ تحدیث سن '،امام ترندی کی ایجادہے،ان سے پہلے جو محدثین تصحیح کی دوشمیں بتاتے تے ، تھے ، تی اورضعیف (و أول ماعرف انه قسم الحدیث ثلاثة أقسام: صحیح و حسن و ضعیف هو أبو عیسی الترمذی فی حامعه) (۲)۔

ا).....تعریفات کے لیے دیکھئے:مقدمہاعلاءالسنن:۲۲۴\_

٢).....قاعدة حليلة في التوسل والوسيلة : ٨٢، ومجموع الفتاوي: ١/٢٥١\_

امام ابن تیمیدگی بیہ بات نظر سے خالی نہیں، اس لیے کدامام ترفدی کے استاذ حضرت امام بخاری اور دوسرے محدثین جو امام ترفدی سے پہلے کے ہیں، نے بعض احادیث پرحسن کا تھم لگایا ہے، امام ترفدی آپی کتاب میں حضرت رافع بن خدت کی رضی اللہ عند کی روایت نقل کرتے ہیں:

"إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من زرع في أرض قوم بغير إذنهم، فليس له من الزرع شيئ وله نفقته" (١) ال ك يعدفر مات بين: "سالت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث، فقال: هو حديث حسن "اور كلى احاديث الله من الرحكي احاديث الله من الرحكي احاديث الله من الركمي الله من الركمي الله من الله من

حافظ ابن جرفر ماتے ہیں کہ امام علی بن المدین عموماً احادیث پر سی یا حسن کا تکم لگاتے ہیں بظاہر وہ حدیث حسن کے موجد ہیں، ان سے یہ اصطلاح امام بخاری نے اور امام بخاری نے اور امام بخاری نے امام ترفدی نے فرمایا: ''کتاب آبی عیسیٰ الترمذی اصل فی معرفة المحدیث المحسن'' (۳)۔

هذا مديث حسن سيح

امام ترندی نے یہاں حسن اور سیح کوجمع کر دیا ہے بیجمع قابل اعتراض ہے اس

ا).....و كي المع ترندي ابواب الاحكام، باب ماجاء من زرع في ارض قوم بغيرا ذهم :١/٢٥٣ـ

٢)..... و يَحْتُ النكت على كتاب ابن الصلاح: ا/ ٢٢٧ ثم اعلم أن الحافظ قد ذكر بحثا مشبعا فارجعه إن شئت. النكت المحلد الأول من الصفحة ٤٢٤ إلى ٤٢٩.

٣)....مقدمه ابن الصلاح: ١٥ ـ ١١ ( مكتبه فاروقي ) ملتان \_

کے کہ بچے اور حسن میں تضاد ہے، بچے میں حافظہ اعلی در ہے کا ہونا چاہیے اور حسن میں حافظہ کے اندر قصور ہوتا ہے، لہذا سچے وحسن جمع نہیں ہو سکتے۔

اریبال صحیح اور حسن کے اصطلاحی معنی مراد نہیں جواعتر اض کیا جائے بلکہ لغوی معنی مراد ہیں، یعنی "ماتمیل إلیه النفس و تستحسنه" (۱) لیکن بیجواب غلط ہے، اول تو حضور صلی الله علیہ وسلم کی ہر حدیث ایسی ہوتی ہے جس کونس پیند کرتا ہے، پھرامام ترفدی کا "فراحدیث حسن صحیح" کہنے کا کیا فائدہ؟

دوم به که اگرمعنی لغوی مرادلیا جائے تو یہ بات موضوع اورضعیف حدیثوں پر بھی صادق آئیگی (۲) کیونکہ جوآ دمی موضوع یاضعیف حدیث بنا تا ہے تو وہ اس کامضمون اچھا ہی بنا تا ہے اورا مام ترفدی موضوع اورضعیف کے لیے بیعنوان استعمال نہیں کرتے۔
سوم بیر کہ کتاب حدیث کی ہے اور باقی تمام اصطلاحات محدثین کی استعمال کر رہے ہیں پھر''جسن سیحے'' میں اصطلاح توم سے اعراض ،اصول کے خلاف ہے (۳)۔

۲ے علامہ ابن وقتی العید فرماتے ہیں کہ سیحے کو بشرط الشی کے درجے میں لیاجائے کے بینی کی سی کمالی ضبط وا تقان وعد الت وغیرہ کی رعایت رکھی جائے اور حسن کو لا بشرط الشی کے درجے میں لیاجائے میں اس میں کمالی ضبط وا تقان وعد الت وغیرہ کی رعایت رکھی جائے اور حسن کو لا بشرط الشی کا است و خیرہ کی رعایت رکھی جائے اور حسن کو لا بشرط الشی کی است میں دین اللہ اور مالی میں اللہ میں اللہ اور مالی میں دین اللہ اور مالی میں دین اللہ اور مالی میں دین اللہ اور مالی میں میں اللہ میں میں دین اللہ میں دین اللہ میں دین اللہ میں دین اللہ میں دین اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں دین اللہ میں دین اللہ میں دین اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں دین اللہ میں اللہ

<sup>1).....</sup> و يَحْصُ الكوكب الدرى: ا/ ٣١، اسى طرح ابن الصلاح لَكُصَ بين: "إن المراد بالحسن فقط معناه اللغوى (دون الصحيح)" مقدمه ابن الصلاح: ١٩-

۲)..... وافظ ابن حجر فرماتے بین: "هذا الإلزام عجیب لأن ابن الصلاح إنما فرض المسألة حیث یقول القائل حسن صحیح، فحکمه علیه بالصحة یمنع معه أن یکون موضوعاً، قلت: هذا إذا کان الحسن فقط بالمعنی اللغوی، وأما إذا کان المراد بالصحیح أیضا معناه اللغوی (کماذکره الشیخ الجنجوهی) فالإیرادوارد".

۳)..... تمینول اعتراضات کا ذکر حضرت مولانا رشید احمد گنگونی نے فرمایا ہے، ویکھتے: الکوکب الدری:۱/۱۳۔

کے در ہے میں لیا جائے، لینی نہ قصورِ حافظہ کی قید ہونہ کمال حافظہ کی تو اب ہر صحیح حسن ہو گی، لیکن ہر حسن صحیح نہیں ہوگی عموم خصوص مطلق کی نسبت ہوگی، لہذا دونوں جمع ہوجا کینگے (۱) حافظ ابن ججر نے بھی اس جواب کو پسند فرمایا (۲) لیکن بیہ جواب بھی اس لیے مشکوک

(۱) حافظ ابن تجرّ نے جی اس جواب کو پیند قرمایا (۲) سین سے جواب جی اس لیے معلوک ہے۔ کہ محد شین کی اصطلاح کے خلاف ہے، ان کی اصطلاح میں حسن میں قسور صبط شرط ہے۔ سا۔ حافظ ابن کشر نے قرمایا کہ حسن اور صبح کے درمیان ایک متوسط درجہ ہے جس صبح کہا جاتا ہے یعنی وہ روایت جس کے راوی میں صبط کا نقصان اتنا نہ ہو جتنا حسن کے راوی میں ہوتا ہے، یعنی بین بین راوی میں ہوتا ہے، یعنی بین بین ہورس کے جو سے حلو میٹھا، حامض کھٹا اور حلو حامض کھٹا میٹھا، یہ جو اب کی نظر ہے، کیونکہ یہ بھی ہورس) جیسے حلو میٹھا، حامض کھٹا اور حلو حامض کٹھا میٹھا، یہ جواب کی نظر ہے، کیونکہ یہ بھی اصطلاح محد ثین کے خلاف ہے اور دوسری بات سے ہے کہ امام تر ندی نے حسن سیح کا اطلاق کئی جگہ ان حدیثوں پر کیا ہے جو بالکل شیح ہوتی ہیں تو آگر سے جواب شیح تسلیم کیا جائے تو وہ کئی جگہ ان حدیثوں ہو عندالمحد ثین صبح ہیں، امام تر ندی کے ہاں میح کے در جے ہے گری ہوئی ہوں گی حالا تکہ ایسانہیں، یہا عتراض علامہ زرکشی اور ابن جر نے ابن کثیر پر کیا ہے (۲۳)۔
گی حالا تکہ ایسانہیں، یہا عتراض علامہ زرکشی اور ابن جر نے ابن کثیر پر کیا ہے (۲۳)۔
گی حالا تکہ ایسانہیں، یہا عتراض علامہ زرکشی اور ابن جم ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی کے اور حسن کا لفظ بطور تا کید

۱)..... و تيجيئ تدريب الراوي للسيوطي:۱۲۳/۱\_

٧) ..... حافظ قرمات بين: "في الحملة أقوى الأجوبة ما أحاب به ابن دقيق العيد" و المحتالات على كتاب ابن الصلاح: المحمد مولانا محر يوسف بنوري لكهة بين: "هذا الحواب هو الصواب عن شيخنا (الشيخ أنورشاه الكشميريّ) وهو من أحسن ما أحيب به "و يمح معارف السنن: الهم،

۳).....اختصارعلوم الحديث مع شرح الباعث الحسثية :۳۶\_ سري ما المديث مع شرح الباعث الحسثية :۳۶\_

٣) ..... د يكفئ النكب على كتاب ابن الصلاح: ١/ ٢٧٧\_

کے بڑھا دیتے ہیں،اس پر بیاعتراض ہے کہ تا کید بعد میں آیا کرتی ہے اور امام''تر مذی حسن'' پہلے کہتے ہیں(ا)۔

۵۔علامہ زرکشی نے دوسراجواب بید یا کہ محدث جب تک صبط وعدالت کے اعلیٰ مقام تک بہنچا ہے اس کی محدث جب اس بلندمقام تک پہنچا ہے اس کی محدیث حسن ہوتی ہے اور جب اس بلندمقام تک پہنچا ہے اس کی محدیث صحیح کے درجے میں آ جاتی ہے تو ''حسن صحیح'' کہنا دومختلف زمانوں کے اعتبار سے محدیث سے درجے میں آ جاتی ہے تو ''حسن محیح'' کہنا دومختلف زمانوں کے اعتبار سے محدیث سے درجے میں آ جاتی ہے تو ''حسن محیح'' کہنا دومختلف زمانوں کے اعتبار سے محدیث سے درجے میں آ جاتی ہے تو ''حسن محیح'' کہنا دومختلف زمانوں کے اعتبار سے محدیث سے درجے میں آ جاتی ہے تو ''حسن محیح'' کہنا دومختلف زمانوں کے اعتبار سے محدیث سے درجے میں آ جاتی ہے تو ''حسن محیح'' کہنا دومختلف زمانوں کے اعتبار سے محدیث سے درجے میں آ جاتی ہے تو ''حسن محید شرکت کے درجے میں آ جاتی ہے تو ''حسن محید شرکت کے درجے میں آ جاتی ہے تو ''حسن محید شرکت کے درجے میں آ جاتی ہے تو ''حسن محید شرکت کے درجے میں آ جاتی ہے تو ''حسن محید شرکت کے درجے میں آ جاتی ہے تو ''حسن محید شرکت کے درجے میں آ جاتی ہے تو ''حسن محید شرکت کے درجے میں آ جاتی ہے تو ''حسن محید شرکت کے درجے میں آ جاتی ہے تو ''حسن محید شرکت کے درجے میں آ جاتی ہے تو ''حسن محید شرکت کے درجے میں آ جاتی ہے تو ''حسن محید شرکت کے درجے میں آ جاتی ہے تو ''حسن محید شرکت کے درجے میں آ جاتی ہے تو ''حسن محید شرکت کے درجے میں آ جاتی ہے درجے میں آ جاتی ہے تو ''حسن محید شرکت کے درجے میں آ جاتی ہے تو ''حسن محید شرکت کے درجے میں آ جاتی ہے تو ''حسن محید شرکت کے درجے میں آ جاتی ہے تو درجے ہ

۲- انہوں نے تیسرا جواب بید میا کہ وہ حدیث امام ترمذی کی نظر میں حسن اور دوسرے محد ثین کے نظر میں حسن اور دوسرے محدثین کے نز دیک سیح ہوتی ہے بااس کاعکس ہوتا ہے، اس لیے امام ترمذی دونوں کوذکر کرتے ہیں (۳)۔

ک۔ حافظ ابن حجر نے یہ جواب دیا ہے اگر حدیث ایک ہی سند سے مروی ہوتو راوی کے بارے میں مصنف کوتر دو پیش آیا ہے کہ اس کو کامل الضبط قر ار دیا جائے یا نہیں اس صورت میں عبارت کے اندر''او''مقدر ہوگاجس اصحیح۔

۸۔ اگر وہ حدیث کئی سندوں سے مروی ہے تو مطلب یہ ہوگا کہ ایک سندے اعتبار سے صحیح ہے، تقدیر عبارت یہ ہوگی: حسن بسند

ا) ..... حافظ ابن مجر بياعتراض كرك لكه بي: "التاسيس أولى عن التاكيد" النكت على كماب ابن الصلاح: ١/٨٥٨\_

٢).....مقدمه بتحفة الاحوذي ص ٢٠٠\_

و صحيح بسند(ا)\_

### هذا الحديث أصحّ شيئ في هذا الباب وأحسن

اس عبارت کا بیمطلب نہیں کہ اس باب کی تمام حدیثیں سیجے ہیں اور بیحدیث ان میں زیادہ سیجے ہے، بلکہ مطلب بیہ ہے کہ اس باب میں تمام روایت شدہ احادیث میں سے بیہ روایت ارجے ہے، جا ہے تمام حدیثیں سیجے ہوں یاضعیف (۲)۔

"٢) ..... تدريب الراوى: ا/ ٨٥ ـ ٨٨، فع المهم: ا/ ٣ شخ عبدالفتاح ابوغدة تعليقات اعلاء السنن مين الضعيفين، كليخ بين: "و كثيراً مايطلق أهل الحديث هذه العبارة على أرجح الحديثين الضعيفين، وهو كثير في كلام المتقدمين، ولو لم يكن اصطلاحاً لهم لم تدل اللغة على إطلاق الصحة عليه، فإنك تقول لأحد الحديثين هذا أصح من هذا، ولا يدل على أنه صحيح مطلقاً" مقدمه اعلاء السنن: ا/ ٥٦ ـ

الحافظ: وإنى لأميل إليه (أى إلى هذا الحواب) وأرتضيه، قال المحشى: كيف يميل إليه الحافظ مع أنه يرد عليه ماذكر الحافظ (انه لوارادلاتي بالواوالتي للجمع أو أتي بأوالتي هي للتخيير أو الترديد ويتوقف ايضاعلي اعتبار الأحاديث التي جمع الترمذي فيها بين الوصفين، فان كان في بعضها مالا اختلاف فيه عند جميعهم في صحته، فيقدح في الحواب النكت: ٤٧٨-٤٧٧/١، ثم اعلم أن الشيخ محمد يوسف البنوري قال بعد نقل هذا الاعتراض: إن الحافظ ايضاً اختار هذا الحواب في "شرح النخبة" وارتضاه وقوى حواب ابن دقيق العيد في "نكته" فلعل مأ أجاب به الحافظ في شرح النخبة غير مرضى عنده أيضاً، وارى والله أعلم أن "نكته" أخر تاليفاً عن "شرح النخبة" انتهى معارف السنن: ٢/١٤ ٤ الحافظ ذكر الحوابين في "نكته" فيمكن أن يكون كلاهما مرضيين عنده، لأنه قال: "جواب ابن دقيق العيد أقوى، ولا يلزم من هذا أن لا يكون الحواب الثاني قويا" وإن شئت تفصيل هذا البحث كله فانظر: النكت المجلد الأول من ص٥٧٤ إلى ٤٧٨، وتدريب الراوي ١/ ١٦١ الي الأحوذي: ٢٠٠ ومقدمة فتح الملهم: ٢١/١ ومعارف السنن: ٢/١٤ عومقدمة تحفة الأحوذي: ٢٠٠.

### هومقارب الحديث

اگر لفظ مقارب کو بکسر راء (اسم فاعل) پڑھا جائے تو معنی ہے ہوگا'' حدیثه یقاربه علی سے حدیث غیرہ "اور اسم مفعول ہونے کی صورت ہیں معنی ہے ہوگا'' حدیثه یقاربه حدیث غیرہ "اور حضرت مولانارشیداحمد گنگو، گی فرماتے ہیں: "ای یقارب حدیثه القبول أو الذهن "(ا) دونوں معنی قریب قریب ہیں ،اور جہور محدثین کے بیالفاظ تعدیل ہیں سے ہے ،علامہ سیوطی نے ابن سید کا قول نقل کیا ہے کہ اسم فاعل کی صورت میں بیالفاظ تعدیل سے ہوادر اسم مفعول کی صورت میں الفاظ تجریح میں سے ہوادر اسم مفعول کی صورت میں الفاظ تعدیل میں سے ہونے کا ایک قرینہ ہے ہی ہے کہ امام تر مذی کئی جگہ '' ثقة مقارب الحدیث "فرماتے ہیں (۳) مولانا محمد یوسف بنوری فرماتے ہیں: ' و غایة مایعبر عنه بأنه متو سط الحدیث " (درمیانی حدیث والا)" باللغة الأردیة "(۳) ۔

هذا حدیث مضطرب وهذا حدیث فیه اضطراب الفیاد المناد المناد المنان فی السند

۲-اضطراب کی دوشمیں ہیں۔

ا)....الكوكب الدرى: ا/ ٣٥\_

۲) .....ترريب الراوى: ۱/ ۳۴۹\_

٣)....معارف السنن: ١/ ٢٥ ـ

٣) .....معارف المنن: ا/٢٧: قال صاحب المعجم الوسيط في مادة قرب: "قارب فلان في أموره: اقتصدو ترك المبالغة" المعجم الوسيط: ٢٢٣/٢ وفي مصباح اللغات قارب في الأمر: عُلُوكِ فِي وَرُ يِنَا اورميا شروى اختيار كرنا ــ

اضطراب فی السندیہ ہوتا ہے کہ حدیث کے راوی سندیں کی بیشی کریں ، کوئی تیں اورکوئی چارواسطے بتائے یا ایک ہی راوی کے نام ونسب میں تبدیلی کرتے رہیں۔

اضطراب فی المتن یہ ہوتا ہے کہ متن حدیث میں تبدیلی یا کی بیشی آجائے۔

اضطراب کے حقق کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس حدیث کے طرق مختلفہ میں سے اضطراب کے حقق کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس حدیث کے طرق مختلفہ میں سے کسی ایک کو دوسر نے پرتر جج حاصل نہ ہو، اگر ایک طریق کو دوسر نے پرتر جج حاصل ہے پھر راجے اورم جوح کے راوی اگر ثقتہ ہیں اسے شاذ اور اگر ضعیف ہیں اسے مشکر کہا جائے گا ، اضطراب فی السند کے بارے میں تفیش کرنا محدث کا کام ہے ، جبکہ فی المتن کی تحقیق مجتمد کرتا ہے اور اضطراب کا تھم یہ ہے کہ مورث ضعف ہوتا ہے (ا)۔

### هذا حديث غير محفوظ

غیر محفوظ سے صدیت شاذ مراد ہے، یعنی وہ صدیت جس میں ثقہ راوی نے ثقات کی مخالفت کی ہوتو دوسرے ثقات کی روایت جوراج ہیں اسے محفوظ اور متفر د ثقہ راوی کی روایت کوغیر محفوظ یعنی شاذ کہا جائے گا (۲) شاذ روایت غیر مقبول مردود ہے، البتہ شاذ کا اطلاق اس روایت پر بھی ہوتا ہے جس میں ثقہ راوی متفرد ہوئیکن وہ دوسرے ثقات کی مخالفت نہ کرے، اس لحاظ سے شاذ روایت مقبول ہے، شاذ غیر مقبول کی مثال وہ روایت مخالفت نہ کرے، اس لحاظ سے شاذ روایت مقبول ہے، شاذ غیر مقبول کی مثال وہ روایت ہے، جے امام تر مذی نقال کیا ہے۔

۱).....تفصیل کے لیے دیکھتے مقدمہ ابن الصلاح: ۴۴ ونخبۃ الفکر مع شرحہ نزھۃ النظر:۸۱، تدریب الراوی:۳۲۲/۱، فتح الملهم:۱/۱۵۹،معارف السنن:۱/۱۹۔

٢) .....تفصیل کے لیے دیکھئے: نحبة الفکر مع شرحه نزهة النظر: ٢٩، تدریب الراوي: ٢٣٢/١، مقدمه ابن الصلاح: ٣٩\_

"حدثنا بشر بن معاذ العقدي ناعبدالواحد بن زياد ناالأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم ركعتي الفحر فليضطجع على يمينه"(١)-

اس روایت میں عبدالواحد نے اعمش سے جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم کا قول تقل کیا ہے، حالانکہ اعمش کے دوسرے تلاندہ سب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل بیان کرنتے ہیں (۲)۔

حافظ ابن جرعبدالواحد کے بارے میں لکھتے ہیں:

"في حديثه من الأعمش وحده مقال" (٣) اگرضعيف راوي تقدكي مخالفت كرياتواس كى روايت كومنكرا ورثقه كى روايت كومعروف كهاجا تا ہے۔

### هذا حديث حسن غريب

امام تر مذی علل صغری میں حدیث حسن کی اس طرح تعریف کرتے ہیں:

"كل حديث يروى لايكون في إسناده من يتهم بالكذب، ولايكون الحديث شاذا، ويروى من غير وجه نحو ذلك" (٣) اس تعريف كے پيش نظرامام تر مذی کی رائے میں حدیث حسن میں تعدد طرق ضروری ہے اور حدیث غریب میں تعدد تہیں .

ا)..... و کھے جامع تر ندی: ابواب الصلوة باب ماجاء فی الاضطحاع بعد رکعتی الفحر:١/٩٦\_

۲).....ترريب الراوي: ۱/ ۲۳۵\_

۳).....کتاب العلل الصغری المطبوع مع جامع الترندی:۲۳۸/۲\_

ہوتا بلکہ تفرد ہوتا ہے، اس کا مطلب بیہ ہوا کہ حدیث حسن اور غریب میں منافات ہے تو امام تر مذری مس طرح ایک ہی حدیث برحسن اور غریب کا حکم لگاتے ہیں؟

اس کا ایک جواب بیہ کہ امام تر مذی نے حسن کی جوتعریف کی ہے وہ حسن مطلق کی تعریف ہوں اگر دوسرے اوصاف نہ ہوں اگر دوسرے اوصاف سے میں تعریف ہیں جبال حسن میں تعدوطرق ضروری نہیں ہوتا (۱) مولا نا انورشاہ تشمیری فرماتے ہیں کہ امام تر مذی نے علل صغری میں غریب کی تین تعریفیں کی ہیں۔

ا-هوالذي لايروي إلامن طريق واحد كما هوعند الجمهور.

۲۔ مایستغرب لزیادہ تکون فی الحدیث، و لاتکون هی فی المشهور۔
۳۔ مایستغرب لحال الإسنادو إن کان یروی من أوجه کثیرہ (۲)
دوسری اور تیسری تعریف کے لحاظ ہے حسن اور غریب جمع ہو سکتے ہیں ان میں کوئی منافات نہیں منافات بہلی تعریف کے لحاظ ہے ہے (۳)۔

مولانا بنوریؓ فرماتے ہیں کہ علامہ زرکشی نے بھی تقریبا ایسا ہی جواب دیا ہے اگر چہانہوں نے امام ترندیؓ کے کلام کا حوالے ہیں دیا اور ابن حجر کی رسائی اس جواب تک نہ ہو سکی اور تفصیلات میں جانے گئے ،حالانکہ حضرت شاہ صاحب کی بات بہت دلنشین ہے (۴)۔

هذا حديث جيد

علامه ابن الصلاح كى رائے ہے كە 'جيد' اور 'صحح' ' دونوں ايك ہى در ہے كے

ا)....و كي نخبة الفكر:١٠

٢)....كتاب العلل الصغرى المطبوع مع جامع الترندي:٢/٢٣٨\_

٣)....العرف الشذي المطيوع مع جامع التريذي:١/ ٧\_

سم)....تفصیل کے لیے دیکھئے معارف اسنن: ١/١٨\_

دونام ہیں، جامع تر مذی کتاب الطب میں ''ھذ احدیث جیدسن' وارد ہواہے، عام محدثین کے نزدیک جیداور سے میں کوئی فرق نہیں لیکن ماہرین کا کہنا ہے کہ اس میں ایک باریک نکتہ ہے نزدیک جیداور سے میں ایک باریک نکتہ ہے لیعنی جو حدیث ''حسن لذاتہ'' کے درجے سے اعلی اور سے سے ادنی ہوا ہے'' جید'' کہتے ہیں (ا)۔

# اسناده لیس بذاک

لیعنی اس کی سند قوی نہیں۔ علامہ طبیؓ فرماتے ہیں'' ذاک'' کا مشارالیہ علم حدیث سے تعلق رکھنے اور سند قوی کومعتبر جھنے والے کے ذہن میں موجود ہے۔ (۲)۔

### هذا إسناد مشرقي

اسنادمشرقی کا مطلب سے ہے کہ اس صدیث کی سند میں ندکور تمام رواۃ مشرق (بھرہ، کوفہ اوران کے قرب وجوار) کے رہنے والے تھے، إن میں اہل مدینہ میں سے کوئی نہیں ہے حضرت مولا نارشید احمد گنگوہ ی فرماتے ہیں کہ بیالفاظ جرح میں سے نہیں، صرف بیہ بتانا ہے کہ اس کے تمام رواۃ مشرقی تھے، حضرت شخ الحدیث صاحب نے فرمایا کہ امام شافعی بتانا ہے کہ اس کے تمام رواۃ مشرقی تھے، حضرت شخ الحدیث الحجا زیبن واہ "ای سے منقول ہے: "کل حدیث لا یو جدلہ اصل فی حدیث الحجا زیبن واہ "ای طرح علامہ حاذمی نے بھی کہا کہ اگر دومتعارض حدیثوں میں سے ایک کی سندمشرقی اور طرح علامہ حاذمی ہوتو تجازی کو مشرقی پر ترجیح ہوگی" وللمحالف فیہ محال وسیع دوسری کی تجازی ہوتو تجازی کو مشرقی پر ترجیح ہوگی" وللمحالف فیہ محال وسیع الکلام" (۳)۔

ا).....مقدمة تخفة الاحوذي ص ١٩٤\_

٢)..... حوالة بالاص١٩٦\_

۳).....الكوكب الدرى: ١/ ٨٥ \_ ٨٦ معارف السنن: ١/٢١٣ \_

### هذاحديثمفسر

کلام کے سیاق وسباق کے اعتبار ہے اس میں تین معنی مراد ہوسکتے ہیں۔
ایک یہ کہ مفسر کواسم فاعل ( بکسر عین ) پڑھا جائے ، بعنی یہ حدیث کسی آیت یا
دوسری حدیث کی تفسیر ہے ، یا اسم مفعول ( بفتح سین ) پڑھا جائے بعنی کسی راوی یا کسی اور
حدیث ہے اس کی تفسیر کی گئی ہے ، یا اس سے اصطلاح اصول والا مفسر مراد ہو جونص کے
مقابلہ میں ہوتا ہے ، اس صورت میں بھی بفتح سین پڑھا جائے گا ( ا )۔

# قد ذهب بعض اہل الكوفيہ

امام ترندی ہر باب میں بیان نداہب کا التزام فرماتے ہیں اور اس میں بیہ جملہ ''
بعض اہل الکوفہ'' بھی استعال کرتے ہیں نیز امام ترندی نے اپنی کتاب جامع میں کسی جگہ
امام اعظم ابوطنیفہ کا نام نہیں لیا، البتہ کتاب العلل کی ایک روایت میں امام ابوطنیفہ گا نام
ملتا ہے لیکن وہ روایت بعض شخوں میں نہیں ہے اور دوسری بات بیہ کہ کتاب العلل خود
مستقل ایک کتاب ہے، لہذا یہ جو کہا جاتا ہے کہ جامع ترندی میں امام ابوطنیفہ کا نام نہیں
ہے، اپنی جگہ تھے ہے۔

شیخ سراج احمد سر ہندی اور شیخ عبدالحق محدث دھلویؒ فرماتے ہیں کہ جامع ترمذی میں جہال بھی اہل کوفہ کا لفظ آتا ہے اس سے امام ابوصنیفہ اوران کے پیروکار مراد ہیں (۲) ان حضرات کا بیچکم عام ،للا کثر تھم الکل کے اعتبار سے ہے ورنہ بعض ایسے مقامات ہیں جہاں اہل کوفہ سے حفیہ کے علاوہ دوسرے حضرات مراد ہیں۔

<sup>1).....</sup>الكوكب الدرى: ا/ ١٢٩، معارف السنن: ا/ ١٣٣٠\_

۲)..... مقدمة تخفة الاحوذي ص ۲۰۸\_

باقی رہا میں سوال کہ امام ترفدی تصرت امام اعظم کے نام گرامی کو کیوں ذکر نہیں کرتے ؟ بعض حضرات نے کہا کہ غایب تعصب کے بنا پر بیطر یقد اختیار کیا ہے لیکن بہتر توجیہ جو امام ترفدی کے شایان شان بھی ہے، یہ ہے کہ حنفیہ کا فد بہب امام ترفدی تک کسی قابل اعتماد سند سے نہیں پہنچا تھا اس لیے انہوں نے تصریح نہیں فرمائی (۱)۔

# بعض اہل الرائے

بعض نام نهادعلاء نے کہا ہے کہ اہل الرائے سے امام ابو حنیفہ اور ان کے تبعین مراد ہیں اور ان کو اہل الرائے اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ وہ رائے اور قیاس کو حدیث پر مقدم کرتے ہیں، یعنی بالفاظ دیگر یہ لفظ تنقیص کے لیے استعال ہوتا ہے، ان حضرات کی دونوں با تیں غلط ہیں، اہل الرائے صرف حنفیہ ہی کؤییں بلکہ دوسر سے ایم فقہاء کو بھی کہا جاتا ہے۔ امام ربیعة بن عبد الرحمان کا لقب کثرت اجتہاد ہی کی وجہ سے 'الرائ 'پڑ گیا تھا علامہ ذبی کھتے ہیں: 'و کان إماماً حافظ فقیها محتهداً بصیراً بالرأی، ولذلك علامہ ذبی کھتے ہیں: 'و کان إماماً حافظ فقیها محتهداً بصیراً بالرأی، ولذلك بقال له ربیعة الرأی "(۲) این قنیہ نے اپنی کتاب المعارف میں مستقل ایک فہرست اہل الرائ کی بنائی ہے، جس میں بینام کھے ہیں' ابن أبی لیلی، أبو حنیفة، ربیعة الرأی، زفر، الرائ کی بنائی ہے، جس میں بینام کھے ہیں' ابن أبی لیلی، أبو حنیفة، ربیعة الرأی، زفر، الرائی سفیان ثوری، مالك بن أنس، أبو یو سف، محمد بن الحسن "(سم)۔

ا) .....حضرت مولانا محمد انورشاه تشمير گنشر ح بخارى كمقدمه من لكھتے ہيں "ثم إن الترمذى ليس عنده إسناد مذهب الإمام أبى حنيفة، فلذا لا يذكر اسمه صراحة بخلاف مذاهب الأئمة الآخرين، فلها عنده أسانيد سردها في كتاب العلل ويظن من ليس عنده علم أنه لايذكر اسمه لعدم رضائه منه مقدمة فيض البارى: الممال

٢)..... كَيْصَةُ مَذْ كُرة الْحَفّاظ: الممال

٣)..... و يكفئے سيرة النعمان از نبلي نعماني: ١٨٨\_

دوسری بات بیہ ہے کہ اہل الرائے ہونا ایک صفت محمود اور باعث فضیلت ہے نہ کہ مذموم اورموجب تنقیص ،علامہ شبیراحمد عثمانی "فرماتے ہیں:

"والرأى هو نظر القلب يقال: رأى رأيا بدل ديد وراى رؤيابغير تنوين بخواب ديدورأى رؤية بحيثم ديد" (۱) ظاهر م كه الله تعالى جس كوقلب بيناعطافر ما كيل بيه كوئى كم فضيلت كى بات نهيل ،اب ديها يهايه م كوئى كم فضيلت كى بات نهيل ،اب ديها ايه كوفقها عرام كواصحاب رائح كيول كهاجا تا م ابن اثير جزرى متوفى ۲۰۲ ه كيت بين:

"والمحدثون يسمّون أصحاب القياس أصحاب الرأى، يعنون أنهم يأخذون برأيهم فيما يشكل من الحديث، أو مالم يأت فيه حديث و لاأثر"(٢) ما صاحب قامول لكصة بين:

"أصحاب الرأى أصحاب القياس لأنهم يقولون برأيهم فيما لم يجدوافيه حديثا أوأثراً "(٣)-

ملاعلی قاری علامہ طبی پرردکرتے ہوئے فرماتے ہیں:

"إنما سمّوا بذلك لدقة رأيهم وحذاقة عقلهم" (٣)-

ان تقریحات ہے بخوابی اندازہ لگایا جاسکتا ہے کے جنفیہ اور دوسر ہے فقہاء کرام کو ان کی باریک بینی اور استنباط مسائل کی وجہ ہے اہل الرامی کہا جاتا ہے نہ اس لیے کہ وہ قیاس کو حدیث پر مقدم کرتے ہیں محدثین اور فقہاء دوالگ الگ اصطلاحیں ہیں لیکن در حقیقت ان میں کوئی تضاد و تنافی نہیں ہے، بات صرف اتنی ہے کہ جن حضرات نے حدیث کومن

ا)....مقدمه فتح الملهم: ٣٥-

۲)..... و یکھئے النہایہ: ۲/ کاا۔

۳)....الكوكب الدرى:۲/۲ساـ

<sup>-41/</sup>r:813/m...(r

حیث الروایة اینامشغله بنایا ہے انہیں محدث اور جن حضرات نے صرف حدیث کے ظاہری الفاظ اور عبارة النص پر اكتفاء نبيس كيا بلكه اشاره، ولالة ، اور اقتضاء النص سے بھی احكام استنباط کر کے ان متنبطہ احکام کی نشروا شاعت کی ہے، انہیں فقیہ اور مجتهد کہا جاتا ہے۔

ابن خلدون اور حضرت شاہ ولی اللہ نے انہی دوفرقوں کا تذکرہ فر مایا ہے (۱) ہیر بات بھی اپنی جگہ سلم ہے کہ حدیث بغیر دائے کے سمجھ میں نہیں آتی ،مولا ناشبیراحمرعثانی نے امام محر کا قول نقل کیا ہے کہ حدیث بغیردائے کے اور رائے بغیر حدیث کے نا قابل فہم ہے (۲)۔ ابن حجر مکی لکھتے ہیں:

"وقد قال المحققون لايستقيم العمل بالحديث بدون استعمال الرأى فيه، اذهو المدرك لمعانيه التي هي مناط الاحكام\_

ومن ثمّة لمّا لم يكن لبعض المحدثين تأمل لدرك التحريم في الرضاع، قال بان المرتضعين بلبن الشاه تثبت بينهما المحرمية ولا العمل بالرأى المحض، ومن ثُمّة لم يفطر الصائم بنحو الأكل ناسياً" (٣) بيربات كم امام ابوصنیفہ اپنی رائے کو حدیث پر مقدم کرتے ہیں بالکل بے جا اور بے دلیل ہے تاریخ بغداد میں امام صاحب کا اپنابیان موجود ہے فرماتے ہیں:'' میں پہلے کتاب کو لیتا ہوں ،اگر اس میں تھیم نہیں ملتا تو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لیتا ہوں ، اگر اس میں بھی نہ ہوتو صحابہ ؓ کے اقوال میں ہے کئی کا قول لیتا ہوں اور دوسروں کا قول چھوڑ دیتا ہوں، کیکن ان کے انال ہے ہٹ کرکوئی فیصلہ بیں کرتااور جب معاملہ ابراہیم شعبی ،ابن سیرین تک پہنچتا ہے

ا من يحضّ مقدمه ابن خلدون: ٢٧٣٦، جمة الله البالغة: ١٦١/١ـ

الاستقدمة فتح الملهم ٢١٠ ...

١٤ .... الخيرات الحسان، الفصل الأربعون: في رد ماقيل إنه خالف الأحاديث الصحيحة: ١٤٢-

تو جیسے انہوں نے اجتہاد کیا، میں بھی کرتا ہوں' (۱) امام ذہبی نے بھی بھی بن معین کے طریق سے امام صاحب کا بی قول نقل کیا ہے۔

علامہ شعرانی ہو جودشافعی ہونے کے ان اوگوں کے متعلق جوامام صاحب کے بارے میں ایسے خیال خام رکھتے ہیں ،فرماتے ہیں:"اعلم أن هذا الكلام صدر من متعصّب على الإمام، متهور في دينه، غير متورع في مقاله، غافلا عن قوله تعالى: "ان السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسئولا" (٢)-

## پھرعلامہ شعرانی نے سندمتصل کے ساتھ تقل کیا ہے:

"عن الإمام أبي حنيفة أنه كان يقول: كذب والله، وافترى علينا من يقول عنا أنا نقدم القياس على النص، وهل يحتاج بعد النص إلى القياس" (٣) ـ

نواب صدیق حسن خان نے کہا کہ ابن حزم ظاہری نے اجماع نقل کیا ہے کہ ا مام صاحب کے نز دیک حدیث ضعیف رائے وقیاس سے بہتر اور اس پر مقدم ہے (سم)۔

## قياس كي حيثيت

الله تعالى في آن مجيد مين فرمايا: ﴿فاعتبروا ياأولى الأبصار﴾ اس سے قیاس ورائے کی جیت ثابت ہوتی ہے، صاحب نورالانوار لکھتے

۱).....تاریخ بغداد:۱۳/۸۳س

۲)....میزان کبری:۱/۲۵\_

٣٠).....محولة بالا: ٢١\_

مِمِ).....و يَصِحُ الحطة: ٢٠ -.....و يَصِحُ الحطة: ٢٠ -

إلى "الاعتبار ردّ الشيئ إلى نظيره، فكأنه قال: قيسوا الشيئ إلى نظيره" (١)-

الى طرح قول ﴿ وشاورهم فى الأمر ﴾ اور ﴿ وأمرهم شورى بينهم ﴾ اور النجيسي آيات سے بھی استدلال ہوتا ہے ، سيجين بيل حضرت عمروبن العاص رضى الله عنه کی روايت ہے: ''أنه سمع رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول: إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب، فله أجران، وإذا حكم وأخطأ، فله أجر" (٢) \_

حضرت معاق کی حدیث بہت مشہور ہے جناب رسول اللہ علیہ وسلم نے اُن سے بوچھا: "کہ جب کوئی تھم کتاب اللہ اور سنت رسول میں نہ ملے تو کیا کرو گے؟"
اُن سے بوچھا: "کہ جب کوئی تھم کتاب اللہ اور سنت رسول میں نہ ملے تو کیا کرو گے؟"
انہوں نے کہا اجتہد برائی آ ب صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی مسر ورہ وکر فرمایا: "الحمد لله انہوں نے کہا اجتہد برائی آ ب صلی اللہ علیہ وسول الله "(۳)، طبقات ابن سعد میں اللہ یہ وسول الله "(۳)، طبقات ابن سعد میں حضرت ابو برگا ہے معمول منقول ہے۔

"إن أبابكر نزلت به قضية لم نحد لها في كتاب الله اصلاً، ولا في السنة اثراً، فقال: اجتهد رأئي، فان يكن صوابا، فمن الله وإن يكن خطأ، فمنى وأستغفرالله "(٣)\_

حضرت عمر نے اپنی زندگی کے آخری ایام میں دوسرے صحابہ کو نخاطب کر کے فرمایا: ' إنى رأیت فی الحدر أیا، فان رأیت أن تتبعوه، فقال عثمان: إن نتبع رأیك ،

ا).....نورالانواز:۲۲۴\_

٢).....أخرجه البخاري في كتاب الاعتصام باب أجر الحاكم إذا اجتهد فاصاب أو أخطأ، ومسلم في الأقضية في نفس الباب.

۳).....و یکھتے مندامام احمد بن حتبل:۵/۲۳۲و۲۳۲\_

۴)....طبقات ابن سعد۳/۸۱\_

فہو رشد، وإن نتبع رأى الشيخ قبلك؛ فنعم ذوالرأى كان ـ"(۱)ان واضح اور بے غبارا حادیث وآثار سے بخو فی معلوم ہوتا ہے کہ غیر منصوص مسائل میں رائے اور اجتہاد جائز ، بی نہیں بلکہ ضروری بھی ہے۔

جن حضرات نے رائے اور قیاس کی مذمت میں احادیث وآثار نقل کئے ہیں،
ان سب کا'' بصورت سلیم سند' ایک ہی جواب کافی ہے کہ وہاں رائے سے وہ رائے مراد
ہے جودین کے سی اصل کی طرف متندنہ ہو۔

امام بخاری نے بھی ایک باب قائم کیا ہے" باب مایذ کو من ذم الوأی و تکف الناس " یہاں بھی شراح یہی جواب و سے ہیں کہ یہاں رائے کی ندمت ہے جو متندالی اصل شرعی نہ ہو محرم وحیدالزمان صاحب کی بھی یہی تحقیق ہے وہ حضرات آیت "الیوم اکملت لکم دینکم" اور " تبیانا لکل شیئ "اوراس جیسی آیات سے استدلال کرتے ہیں، اس کا مختر جواب یہ ہے کہ قیاس مظہر کھم ہے شبت کی مہیں ہے والتفصیل فی المطولات۔

# شروح ومختضرات

جامع ترندی کی چندشروح درج ذیل ہیں۔ ا۔عارضۃ الاحوذی از قاضی ابو بکر بن عربی مالکی (متو فی ۲۳۵ھ) علامہ سیوطی فرماتے ہیں کہ ہمارے علم کے مطابق بیا یک ہی شرح ہے ترندی کی ، جوکمل ہے۔ فرماتے ہیں کہ ہمارے علم کے مطابق بیا یک ہی شرح ہے ترندی کی ، جوکمل ہے۔

۲۔ شرح ترندی از حافظ ابوائتے محمہ بن سیدالناس (متوفی ۱۳۷۷ھ) یہ نامکمل ہے۔ ۳۔ شرح ترندی از حافظ زین الدین عراقی (متوفی ۲۰۸ھ) بیرابن سیدالناس

ا)....متدرك عاكم ١٠/٠١١٠

کی شرح کا تکملہ ہے۔

الملقن المراح واكد الترندي على المحيسين از سراج الدين محمد بن على ابي الملقن (متوفى ١٠٠٨هـ)-

۵۔ شرح تر ندی از ابوالفرح زین الدین عبدالرحمان بن شہاب الدین احمد بن رجب (متو فی ۹۵ کے )۔

۲۔ شرح تر مذی از شہاب الدین ابوالفضل احمد بن علی بن محمد العسقلا فی المعروف بابن حجر (متو فی ۸۵۲ھ) اس کا تذکرہ انہوں نے فتح الباری میں کیا ہے (۱)۔

ے۔ العرف الشذي على جامع التر ندى از محمد بن رسلان بلقینی شافعی (متو فی ۸۰۵ه) بینا کمل ہے۔

۸ - قوت المغتذى على جامع التريذى از جلال الدين عبدالرحمان بن إلكمال السيوطى (متوفى اا9 هـ) -

9-شرح تر مذی از علامه محمد طاهر صاحب مجمع البحار (متو فی ۲۸۲ه)۔
• ا۔شرح تر مذی فارس از شیخ سراح احد سر ہندی (متو فی ۱۲۳۰ه)۔
اا۔شرح تر مذی از ابوطیب سندھی۔

۱۲۔شرح تر مذی ازعبدالہا دی سندھی (متو فی ۱۳۸ھ)۔

۱۳ ـ الكوكب الدرى ازا فا دات مولا نارشيداحمه گنگوى (متوفی ۲۳ سام

۱۳ العرف الشذى ازمولا ناانورشاه كشميريٌ (متوفى ۱۳۵۲ه)\_

. 10-معارف السنن ازمولا نامحر بوسف بنوريّ (متو في ١٩٧٧ه ١٩٥٥م) \_

ا) سنة قال الحافظ في فتح البارى: , , ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه و سلم في النهى عنه
 (أى عن البول قائماً) شيئ كما بينته في أو ائل شرح الترمذي،، فتح الباري ا/٣٣٠ باب البول عند سباطة توم.

۱۱- تخفة الاحوذی از عبدالرحمان مبار کپوری (متوفی ۱۳۵۲ه)۔

ا- جائزة الشعوذی از بدلیج الزمان بن سیج الزمان لکھنوی (متوفی ۱۳۰۱ه)۔

۱۸- المسک الزکی حضرت مولا نارشیدا حمد گنگوہی (متوفی ۱۳۲۳ه) کی تقریر ہے۔

۱۹- شرح ترمٰدی ازشیخ نصل احمد انصاری۔

۲۰- شرح ترمٰدی ازمفتی صبخت اللہ بن مجمد غوث شافعی (متوفی ۱۲۸ه)

۱۲- افادات درسیہ حضرت شیخ الهند (متوفی ۱۳۳۹ه) (۱)۔



<sup>1).....</sup>و يكفئ كشف الظنون ا/ ٥٥٩ ومقدمة الكوكب الدرى ا/ ٢ ،مقدمة تحفة الاحوذي:١٨٢ إلى ١٩٠\_

# ا ما م البن ماجير رحمة الله عليه ولات ٢٠٩ه وفات ٢٤٣ه كل عرب

نسب

''أبوعبدالله محمد بن يزيد الربعى القزوينى" (۱)، اساء الرجال كى عام كتابول مين آب كے دادا كا نام بين ملتا، حضرت شاہ عبدالعزيز نے دادا كا نام عبداللہ لكھا ہے، صدیق حسن خان نے بھی الحطہ میں اس كا تذكرہ كيا ہے (۲)۔

نسيست

حافظ صاحب فرماتے ہیں: "محمد بن یزید الربعی مولاهم" (۳)اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قبیلہ ربیعہ کے ساتھ رشتہ موالات رکھنے کی وجہ ہے آپ ربعی کہلاتے ہیں، ابن خلکان کہتے ہیں کہ ربیعہ متعدد قبائل کا نام ہے، اب بیمعلوم نہیں کہ ان کی نسبت کسی کا طرف ہے (۴)۔

۱) .....تفصیلی حالات کے لیے دیکھئے: سیر اعلام النبلاء ۱۳ / ۲۷۷، تہذیب النہذیب: ۹/ ۵۳۰، وفیات الاعیان: ۴/ ۲۵۹ تذکرہ الحفاظ: ۲۳۲/۲، البدایة والنہایة: ۱۱/۵۲، بستان المحدثین: ۲۹۸، اللعلام: ۲۳۲/۲، النهایة: ۲۳۲/۲۰

۲).....بستان المحدثين: ۲۹۸،الحطه: ۲۹۴\_

٣)...... تهذيب التهذيب: ٩/ ١٩٠٠\_

٣).....وفيات الاعيان:٣/٩٨\_

### علامه سمعانی لکھتے ہیں:

" هذه النسبة إلى ربيعة بن نزار، وقلما يستعمل ذلك لأنه ربيعة بن نزار شعب واسع، فيه قبائل عظام وبطون وأفخاذ استغنى بالنسب إليها عن النسب إلى ربيعة" (١)\_

# تقيق ابن ماجبه

ملجہ (بالتخفیف وسکون الہاء) (۲) کے بارے میں اقوال مختلف ہیں، بعض حصرات كاخيال ہے كه ملجه آپ كى والده كانام ہے،حضرت شاه عبدالعزيز وهلوئ بستان المحد ثین میں اس کوراج قرار دیتے ہوئے لکھتے ہیں: سیجے یہ ہاجہ آپ کی والدہ تھیں لہذاابن کے ساتھ الف لکھنا جا ہے تا کہ معلوم ہوکہ ابن ماجہ محمد کی صفت ہے نہ کہ عبداللہ کی (m)صديق حسن خان نے بھی''الحط''اور''اشحاف النبلاء''میں اسی کونیچ کہاہے(س)۔ علامهسيدمرتضى زبيدي في "تاج العروس" ميس لكهاب: "وهناك قول آخر صحّحوه وهوأن ماجه اسم أمُه" (۵)\_ پھر حضرت شاہ عبدالعزیر " "عجالہ نافعہ" میں فرماتے ہیں کہ ماجہ ابوعبداللہ کے باب بزید کالقب ہے، نہ دادا کا نام ہے، نہ والدہ کا (۲) حالانکہ بستان میں والد کا نام ١٠)....الانباب:٣/٣٣ـ

٢).....سنن ابن ماجه بخقیق محمد فؤ ادعبدالباتی میں لکھا ہے کہ بچے ابن ماجه (بالہاء) یا ابن ماجة (بالباء المربوطة ) ہے۔

٣).....بستان المحدثين:٢٩٩،٢٩٨\_

٣)....الحطة :٢٩٥، اشحاف النبلاء: ٣٨طبع مند\_

۵).....و ميكين: تاج العروس المجلد الثاني آخرفصل الميم من باب الجيم: ۱۰۳-

٢).....عالهُ نافعه: ٢٣، ( مكتبه نور محمد، آرام باغ، كرايي)\_

ہونے کی آپ نے تھی فرمائی ہے، صاحب قاموں لکھتے ہیں: "ماجة والد محمد بن یزید لاجده" (۱) ابن کیر نے لیلی کا قول نقل فرمایا ہے: "ویعرف یزید بماجه" (۲) مؤرخ قروین علامہ رافعی کہتے ہیں: "إن ماجه لقب یزید وإنه بالتخفیف، اسم فارسی "پھر کہتے ہیں: وقدیقال: "محمد بن یزید بن ماجه والاول اثبت "(۳)۔

## شهرقز وين

" قزوین قاف کے زبرزاء کے سکون اور واو کی زیر کے ساتھ، اصفہان کے مشہور شہروں میں اس کا شار ہوتا ہے، کہا جاتا ہے کہ 'باب الجنة ' وہی ہے، صدیوں تک سے ہر علم وفن کے علماء وفضلاء کا مشغر ونبع رہا ہے .....اسی شہر میں امام ابن ماجه کی ولادت ہوئی (۲۰)۔

### ولادت

### علامه ابن جير في ابن طا ہر مقدى كا تول نقل فر مايا ہے:

"ورأیت له تاریخا و فی آخره بخط صاحبه جعفر بن إدریس: مات أبو عبدالله لثمان بقین من رمضان سنة ثلاث و سبعین، و سمعته یقول ولدت سنة تسع" (۵) (أی و مائتین) میں نے ابن ماجه کی کتاب "التاریخ" و کیمی ہے اس کے سنة تسع "(۵) (می و مائتین) میں نے ابن ماجه کی کتاب "التاریخ" و کیمی ہے اس کے سنة تسع "(۵) رائی و مائتین میں نے ابن ماجه کی کتاب "التاریخ" و کیمی ہے اس کے سنة تسع تاریخ کی سنت نوا الحمد میں اللہ میں کی سنت نوا الحمد میں اللہ میں اللہ

١).....د يَكِصِيُّ ، تاح العروس ، آخر فصل أميم من باب الجيم :٣/٢ - ١-

۲)....البداية والنهاية :۱۱/۵۲

<sup>·</sup> س ) ..... مأتمس البدالحاجة : ۳۳ ، والبداية والنهاية : ۱۱/۵۲ م

٣) .....الأناب:٩٣/٣٩-

۵).....تهذیب التهذیب:۹/۱۷۹ و ذکره المزی ایضافی تهذیب الکمال:۲۷/۰۷\_

آخر میں آپ کے ایک تلمیذ جعفر بن اور لیس نے بقلم خود لکھا ہے کہ ابن ماجہ کا نقال ۲۲ در میں آپ کے ایک تلمیذ جعفر بن اور لیس نے تعلق مورک ولادت ۹ میں در مضان ۲۲ صیل میں ہوا اور میں نے آپ کو کہتے ہوئے سناتھا کہ میری ولادت ۹ ۲۰ صیل موئی ہے۔

# ابتدائي تعليم اورعلمي اسفار

اس زمانہ میں شہر قزوین علوم وفنون اسلامیہ کا خاص مرکز تھا، بڑے بردے علاء کی موجودگی میں کسی اور جگہ جانے کی ضرورت نہ تھی، چنانچہ آپ نے قزوین ہی میں اپنی تعلیم شروع فرمائی، اس کے بعد علمی پیاس بجھانے کے لیے ترک وطن فرما کر خراسان، عراق، حجاز، مصر، شام، ری، بھرہ ، کوفہ، بغداد، مکہ اور دمشق تشریف لے گئے (۱) بعض حصرات خیاز، مصر، شام، ری، بھرہ کے بعد سفر کیا یعنی تقریباً ۳۲ سال کی عمر میں راہ سفراختیار کیا۔

## شيوخ

ان کے اساتذہ میں امام ذہلی ،محد بن بشار اور محمد بن مثنی سرفہرست ہیں ، بیدوونوں مؤخرالذکر حضرات صحاح ستہ کے تمام مصنفین کے استاد ہیں۔

علامہ ذہبی فرماتے ہیں کہ کی بن محد طنافسی (۲) سے بھی کافی استفادہ کیا۔ صاحب مجم البلدان کہتے ہیں:

دمشق میں ہشام بن عمار وغیرہ ،مصرمیں پیس بن عبدالاعلی وغیرہ ، حمص میں محمد

۱)..... ذكره الذبهي من كلام اني يعلى الخليلي انظر سير اعلام النبلاء: ۱۳/۹/۱۳ بنيذيب الكمال ۲۵/۴ وفيات الاعيان: ۲۷۹/۴۰ وفيات الاعيان: ۲۷۹/۴۰

٣)....ميراعلام النبلاء:١٧٨ ١٢٥٢\_

بن مصفی وغیره،عراق میں ابو بکر بن ابی شیبه وغیره سے استفاده کیا (۱)۔

### تلامذه اورراو بإن سنن

علی بن ابراہیم،سلیمان بن بزید،محمد بن عبیلی ، ابوبکر حامد ابہری، سعدون اور ابراہیم بن و نیار، بیہ جھے حضرات سنن ابن ماجہ کے راوی بھی ہیں ۔

### وفات

بروز دوشنبه ۲۱ رمضان المبارک ۲۷ ه کوانقال فرما گئے اور ۲۲ رمضان بروز سه شنبه سپر دخاک کئے ،نماز جنازه ان کے بڑے بھائی ابو بکر بن بزید نے بڑھائی اور دفن کے لئے ان کے بڑے بھائی ابو بکر اور ابوعبداللہ اللہ قبر میں انزے۔

# امام ابن ماجه ائمه نن کی نظر میں

تمام علماء وائمُدُن ،امام ابن ماجه کے کمالات اور علو درجات کے معتر ف اوران کو محبت واحتر ام کی نگاہ سے دیکھتے ہیں ، چنانچہ ابو یعلی عنبلی کا بیان ہے:

"ابن ماجه ثقه كبير، متفق عليه محتج به، له معرفة وحفظ قال: وكان عارفا بهذا الشأن"(٢)-

السنخ عبدالرشيد النعماني في كتابه "الإمام ابن ماجه وعلم الحديث" (بالأردية) البلاد التي سمع بها ابن ماجه مع ذكر أساتذته بمالا مزيدعليه، فراجعه ان شئت، وصنف الإمام الحافظ ابن عساكر المتوفى ٧١ه معجماً يشتمل على ذكر أسماء شيوخ الأيمة الستة وهوعن محفوظات دارالكتب الظاهرية بدمشق.

ع) .....تذكره الحفاظ: ٢/٢٣١، سيراعلام النبلاء: ١١/٩٤، تهذيب التهذيب ١٩-٥١١م

علامہ ذہبی سیراعلام النبلاء میں ان الفاظ سے آپ کوخراج عقیدت پیش کرتے

: 1

"قدكان ابن ماجة حافظا ناقداً صادقا واسع العلم" (١)\_

ابن ناصرالدين كهتے ہيں:

ابن ماجہ بڑے درجے کے حافظ حدیث اور ثقتہ ہیں ، ٹامور ائمہ میں ہے ایک اور ان کی کتاب اسنن دنیائے اسلام کی ماییناز کتابوں میں سے ہے(۲)\_

ابن اثير كاقول ہے:

"كان عاقلا إماماً عالما" (٣)\_

ابن خلكان لكصة بين:

"كان اماما في الحديث عارفا بعلومه و جميع مايتعلق به" (٣)\_

# امام ابن ماجه بحثيبت مفسرومؤرخ

امام ابن ماجبًا مام فی الحدیث ہونے کے ساتھ علم تفسیر و تاریخ میں بھی ایک مسلم شخصیت ہیں اور علم حدیث کی طرح تفسیر وتاریخ میں بھی آ ب نے یا د گارتصانیف چھوڑی بیں، جن کا تذکرہ کتابوں میں ملتاہے، ابن کثیر فرماتے ہیں: ''ولابن ماجة تفسیر حافل وتاريخ كامل من لدن الصحابة إلى عصره"(٥) الى طرح ابويعلى خليلى كا قول نقل

<sup>1)....</sup>راعلام النبلاء: ١١/ ٨١٠٠

٢).....ماتمس اليدالحاجة :٣٣٣، شذرات الذهب:٢/١٢١\_ 

۳) ..... تاریخ این اثیر:۲/۶۲\_

٣).....وفيات الاعيان:٣/٩٧٢\_

۵)..... كيميّ ، البداية والنهاية :۵۲/۱۱

کرتے ہیں کہ ابن ملجہ نے تفسیر وتاریخ میں بھی کتا ہیں لکھی ہیں (۱) ابن خلکان لکھتے ہیں:
"وله تفسیر القرآن الکریم، وتاریخ ملیح"(۲) کچھ پہلے ابن طاہر کا قول گذراہے کہ
انہوں نے ابن ملجہ کی کتاب تاریخ دیکھی ہے جس کے آخر میں امام صاحب کے تلمیذ نے
ان کی تاریخ ولا دت ووفات صبط کی ہے (۳)۔

علامهذ مبى آپ كاتر جمه إن الفاظ سے شروع كرتے ہيں:

ب "من تصانیفه تاریخ قزوین، تفسیر القرآن، سنن فی الحدیث من الکتب السته" (۵) اسلمله میں ایک واضح نبوت یہ می ہے کہ علامہ سیوطیؓ نے الانقان فی علوم القرآن میں طبقات مفسرین کا تذکرہ کرتے ہوئے آ پ کے اسم گرامی کو بھی ذکر کیا ہے (۲)۔

ا).....عۇلەبالا\_

۲).....وفيات الاعيان:۴/ ٩ ٢٧\_

٣).....تهذيب التهذيب:٩/٩٣ــ

س).....راعلام النبلاء: ١٢٧ ١٤٠٠\_

۵)..... مدية العارفين:۲/ ۱۸\_

۲) .....قال السيوطى: "ثم بعد هذه الطبقة ألفت تفاسير تجمع أقوال الصحابة والتابعين كتفسير سفيان بن عيينة و ..... وبعدهم ابن جرير الطبرى، وكتابه اجل التفاسير وأعظمها، ثم ابن أبى حاتم وابن ماجه و ..... وكلها مسندة إلى الصحابة والتابعين وأتباعهم، وليس فيها غير ذلك إلا ابن جرير فإنه يتعرض لتوجيه الأقوال وترجيح بعضها على بعض والإعراب والاستنباط، فهو يفوقها بذلك" و يكفي الاتقان في علوم القرآن: ١٩٠/ (لا مور، ياكتان) \_.

ابن ماجبہ کے بارے میں علامہ انورشاہ کشمیری فرماتے ہیں کہ ان کا مذہب بالتحقیق معلوم نہیں (۱) اور العرف الشذي میں فرمایا ہے: ''و أما ابن ماجه فلعلّه شافعی ''(۲) شاید کهامام ابن ماجه شافعی ہیں ، شاہ ولی اللّٰہ کی رائے میں بیمجہزمنتسب الی احمہ واسحٰق ہیں

علامه طاہر جزائری کی رائے میں بھی وہ مجہزمنتسب الی الشافعی واحمہ واسحاق والی عبيدہ ہيں ( ۲۲) ابن تيميه كاخيال ہے كہوہ علماء اہل حديث ميں سے ہيں، نہ جہزمطلق ہيں، نەمقلىرمخض(۵)\_

### تعدا دا بواب واحا دیث

ابن کثیر سنن ابن ماجہ کے بارے میں لکھتے ہیں:

"يشتمل على اثنين و ثلاثين كتابا، و ألف و حمسائة باب، وعلى أربعة الاف حديث كلها جياد سوى اليسيرة" (٢) كمنن ابن ماجمين ٣٢ كابين، يندره سوابواب اور جار ہزار حدیثیں ہیں ،جس میں بہت کم روایات کے علّاوہ سب عمدہ احادیث

ا).....قيض الباري: ا/ ۵۸\_

٣)....العرف الشذى المطبوع مع جامع التريذي:٧\_

٣)..... مأتمس اليدالحاجة :٢٦ ـ

۴)....توجيه النظر:۱۸۵

۵)....قوجيه النظر: ۱۸۵

٢)....البداية والنهاية :١١/١٥\_

خصوصيات اورا قوال علماء

بعض خوبیوں کے اعتبار سے ابن ماجہ حدیث کی دوسری کتابوں سے متاز ہے، چنانچہاس میں تر تبیب بہت عمدہ اور بہترین ہے اور تکرار بھی ، شاہ عبدالعزیز اس بارے میں

" وفي الواقع ازحسن ترتيب وسرداحاديث بي تكراروا خصارة نچهاين كتاب دارد چ یک از کتب ندارد''(ا)۔

حافظ ابن کثیر قرماتے ہیں:

''وهو كتاب قوى التبويب في الفقه'' (٢)\_

حافظ ابن جر لكهة بين: "و كتابه في السنن جامع حيد" (٣)\_

دوسری نمایاں خوبی میہ ہے کہ اس میں کافی احادیث ایسی ہیں جو صحاح ستہ کی دوسری کتابوں میں نہیں پائی جاتی، اس میں کثرت فائدہ کے ساتھ ساتھ کمال احتیاط بھی ے، امام ابن ماجبً في باب النهي عن المحلاء على قارعة الطريق مي ابوسعيد تميري كا قول نقل فرمایا ہے:

"كان معاذ بن جبل يتحدث بمالم يسمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسكت عما سمعوا" (٣) علامه عبدالغي وهلوي حضرت معاذرضي الله عند كاس طرز عمل كي وجه بيان كرتے موئے لكھتے ہيں: "لأن التبليغ قد حصل من جهة غيره، واحتمال الزيادة والنقصان لايأمن عليه أحد والمعتمدبه سبب ۱).....بتان المحد ثين:۲۹۸\_ · : 

٢)....الباعث الحسثيث :: ٢١٧١، النوع الموني السبين \_

٣).....تهذيب التهذيب:٩/١٥١

۴۷) ....منن این ملجه : ۲۸\_

التبوء في الناركما مرفالترك كان أصلح لحاله"(١)-

اورعلامه سندهى بيوجه بتات بين: "لتكثير الفائدة" .

ولا المعنف المصنف المصنف المعنف المعنف المعنف المعرب من الأبواب ماليس في الكتب الخمسة المشهورة وإن كانت ضعيفة، وفي الباب أحاديث صحيحة أخرجتها أصحاب تلك الكتب في كتبهم "(٢)-

اس طرح سنن ابن ماجہ میں ایس احادیث بھی کافی ہیں جو صحت کے اعتبار سے سی مخاری کی حدیثوں سے بھی اصح ہیں مثل : باب ماجاء إذا أقیمت الصلاة فلاصلوة إلا المحتوبة میں حضرت عبداللہ بن مالک (جواین مال کی نسبت سے ابن بُحسینہ کہلاتے المحتوبة میں حضرت عبداللہ بن مالک (جواین مال کی نسبت سے ابن بُحسینہ کہلاتے ہیں) کی روایت اس سند سے منقول ہے۔

حدثنا أبو مروان محمد بن عثمان العثماني ثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن حفص بن عاصم عن عبدالله بن مالك ابن بحينة قال: مرّالنبي صلى الله عليه وسلم برجل وقد أقيمت صلاة الصبح وهويصلي فكلّمه بشئ لا أدرى ماهو فلما انصرف أحطنابه نقول: ماذا قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال لي: "يوشك أحدكم أن يصلى الفجراً ربعاً ".(٣)

صیح بخاری میں اسی باب کے اندر شعبہ کی روایت اس سند سے مروی ہے:

۱).....هاشیه منن این ماجه اسمی بانجاح الحاجه: ۲۸\_

۲).....و یکھتے حاشیہ: علامہ سندھی برابن ماجہ باب النهی عن النحلاء علی قارعة الطریق آص ۲۰۸ مطبوع وارالمعرفة بیروت -

التحديث أخرجه ابن ماجه في سننه تحت أبواب الجمعة، باب ماجاء اذأقيمت الصلاة فلا صلوة الا إلمكتوبة: ٨٠ـ

حدثنى عبدالرحمان قال حدثنا بهذ بن أسد قال حدثنا شعبة قال أخبرنى سعد بن إبراهيم قال سمعت حفص بن عاصم قال سمعت رجلا من الأزديقال له مالك بن بحينة أن رسول الله صلى الله عليه و سلم الخر (1)

چنانچہ بخاری کی اس سندمیں دوغلطیاں ہیں ؛ ایک بیر کہ تخسینہ عبداللہ کی والدہ کا نام ہے نہ کہ مالک کی والدہ کا ، دوسری بیر کہ روایت حضرت عبداللہ بن مالک سے مروی ہے جومشہور صحابی ہیں ان کے باپ مالک سے نہیں ، جس طرح اس سند میں ہے کیوں کہ وہ مسلمان نہیں ہوئے نے (۲)۔

### علامه مینی ای ضعف کی طرف اشاره کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

"والدارقطني وأبو مسعود و آخرون عليهم بالوهم في موضعين أحدهما: أن بحينة والدة عبدالله لا والدة مالك، والآخر: أن الصحبة والرواية لعبدالله لا والدة مالك، والآخر: أن الصحبة والرواية لعبدالله لالمالك. (٣)

### طافظ صاحب عبدالله بن مالك كے بارے ميں لكھتے ہيں:

"هوعبدالله بن مالك ابن القشب بكسر القاف وسكون المعجمة بعدها موحدة وهو لقب، واسمه جندب بن نضلة بن عبدالله، قال ابن سعد: قدم مالك بن القشب مكة يعنى في الحاهلية فحالف بني المطلب بن عبد مناف و تزوج بحينة بنت الحارث بن المطلب، واسمها عبدة وبحينة لقب، وأدركت بحينة الإسلام فأسلمت وصحبت وأسلم ابنها عبدالله قديما ولم وأدركت بحينة الإسلام فأسلمت وصحبت وأسلم ابنها عبدالله قديما ولم المكند به الإمام البحاري في كتاب الأذان باب إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكند بة الإمام البحاري في كتاب الأذان باب إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا

۲).....تفصیل کے لیے دیکھتے: ابن ملجہ اور علم حدیث ازمولا ناعبد الرشید نعمانی۔ ۳).....عمد ۃ القاری: ۲۸۳/۵۔

يذكرأحد مالكا في الصحابة إلابعض ممن تلقاه من هذا الإسناد ممن لاتمييزله" (1)\_

دوسراتکته اس میں بیہ ہے کہ ابن ماجہ کی سند خماسی ہے اور بخاری کی سند سداس ہے تو اس لحاظ سے بھی اسے فوقیت حاصل ہے۔

اس طرح اور بھی احادیث ہیں۔

الم صاحب غریب احادیث اور مختلف بلاد کی مخصوص روایات کی نشاند ہی کرتے ہیں، مثلا کئی جگہ فرماتے ہیں: 'قال ابن ماجه: هذا حدیث الرملیین لیس الاعندهم' (۲)'قال ابن ماجه: هذا حدیث المصریین' (۳) ''قال ابن ماجه: هذا حدیث المصریین' (۳) ''هذا حدیث الرقیین' (۳) شایدا نبی خصوصیات کے پیش نظر جب امام ابن ماجه نے اپنی کتاب امام ابوزرعہ کے سامنے شایدا نبی خصوصیات کے پیش نظر جب امام ابن ماجه نے اپنی کتاب امام ابوزرعہ کے سامنے پیش کی تو وہ کہنے گئے: ''أظن إن وقع هذا فی أیدی الناس تعطلت هذه الحوامع أو اکثر ها'' (۵) اور ایسانی ہوا، چنانچ حدیث کی بین ارکتابوں میں سے صرف سنن ابن ماجه ہی کو صحاح ستہ کی صف میں شامل ہونے کا شرف حاصل ہوا۔

## ثلا ثيات ابن ماجه

## سنن ابن ماجه میں پانچ حدیثیں ثلاثی ہیں:

- 1)....فتح المارى:٢/١٥٩١٠٠٥١
- ٢).....قاله بعد حديث انس بن مالك في ابواب الديات، باب العفو عن القاتل:١٩٣٠و٠١٥ـ
  - ٣)....قاله بعد حديث ابن مسعود في أبواب الاشربة، بأب كل مسكر حرام:٢٣٢ـ
- السنة الله بعد حديث معاوية في أبواب الاشربة، باب كل مسكر حرام: ٢٤٦ والرقة بالفتح وتشديد القاف بلد على الفرات واسطة ديار ربيعة، واخرى عربى بغداد وقرية أسفل منها بفرسخ وبلد بقوهستان وموضعان آخران كذا في القاموس، انحاح الحاجة: ٢٣٣٠ـ
  - ۵).....تذكرة الحافظ للذهبي:۲۳۲\_

(۱)حدثنا جبارة بن المغلس ثناكثير بن سليم سمعت أنس بن مالك يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :"من أحب أن يكثرالله خير بيته فليتوضأ إذا حضر غداؤه وإذا رفع"(۱)\_

(٢) حدثنا جبارة بن المغلس ثنا كثير بن سليم عن أنس بن مالك قال: "مارفع من بين يدى رسول الله صلى الله عليه وسلم فضل شواء قط ولاحملت معه طنفسة "(٢)\_

(٣) حدثنا جبارة بن المغلس ثنا كثير بن سليم عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الخير أسرع الى البيت الذي يغشى من الشفرة إلى سنام البعير" (٣)\_

(٣) حدثنا جبارة بن المغلس ثناكثير بن سليم سمعت أنس بن مالك يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "مامررت بليلة أسرى بي بملاء إلاقالوا: يا محمد مرأمتك بالحجامة" (٣)\_

(۵) حدثنا جبارة بن المغلس ثنا كثير بن سليم عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 'إن هذه الامة مرحومة عذابها بأيديها، فإذا كان يوم القيامية دفع إلى كل رجل من المسلمين رجل من المشركين فيقال: هذا فداؤك من النار"(۵)\_

ا ).....الحديث أخرجه ابن ماجه في سننه، أبواب الأطعمة، باب الوضوء عند الطعام.٢٣٥\_٢٣٥\_

٢)....الحديث أخرجه ابن ماجه في سننه،أبواب الأطمة،باب الشواء:٢٣٧\_

٣)....الحديث اخرجه ابن ماجه في سننه أبواب الأطمة،باب الضيافة: • ٢٤٠

٣) ..... أخرجه الامام ابن ماجه في أبواب الطب، باب الحجامة: ٢٤٨ عـ

۵).....أخرجه الإمام ابن ماجة في أبواب الزهد، باب صفة أمة محمد صلى الله عليه وسلم:٣١٧\_

صحاح ستہ میں بخازی شریف کے بعدسب سے زیادہ ثلاثی روایات ابن ماجہ میں ہیں اور یہ باعث افتخار بھی ہے، کیکن افسوس ہیہ ہے کہ بیر یا نجوں حدیثیں سنداً ضعیف ہیں ، اس لیے کہان میں کثیر بن سلیم ہے جس کی اکثر حفاظ نے تضعیف کی ہے، حافظ ذہبی لکھتے

"ضعفه ابن المديني وأبوحاتم، قال النسائي: متروك، قال أبوزرعه: واه، قال البخارى: منكر الحديث"(١)-

طافظ جمال الدين مزى لكهة بين: "قال عباس الدّوري عن يحيى بن معين: كثير بن سليم ضعيف • قال عبدالله بن على بن المديني عن أبيه: كثير صاحب انس ضعيف، كان يحدّث عن أنس أحاديث يسيرة خمسة أو نحوها، فصارت مئة حديث" (٢) ـ

باقی جہارہ بن المخلس کی توثیق بھی موجود ہے، تضعیف بھی، قال ابن نمیر: "صدوق ماهو ممن يكذب، قال البخاري: حديثه مضطرب، قال أبوحاتم: هو عندي عدل، قال ابن معين: كذَّاب "(٣) ـ

البیتہ ناقدین کے تمام اقوال کوسامنے رکھ کرتنتج کے بعد بیمعلوم ہوتا ہے کہ جبارہ صددتی وامین ہیں لیکن بعد میں سوء حفظ عارض ہونے کی وجہ سے ان کی روایات میں غلطی . آنے لگی اور دوسرے لوگ ان کی کتابوں میں اضافہ کرتے رہے لیکن یہ تمیزنہ کرسکے، چنانچہ طافظ مزی نے ابواحد بن عدی کا قول نقل کیا ہے، وہ کہتے ہیں:

۱).....و <u>یکهن</u>ځ میزانالاعتدال للذهبی:۳۰۵/۳۰\_

٣)..... تهذيب الكمال: ١١٩/٢٣\_

٣).....ميزان الاعتدال: ا/٢٨٧\_

"له أحاديث عن قوم ثقات، وفي بعض حديثه مالايتابعه أحد عليه، غير أنه كان لا يعتمد الكذب، إنما كانت غفلة فيه، وحديثه مضطرب" (١) - محشى لكھتے ہيں:

قال نصر بن أحمد البغدادى: "جبارة في الأصل صدوق إلا أن ابن الحماني أفسد عليه كتبه" (٢) ـ

### تفردات ابن ماجبه

اس میں کوئی شک نہیں کہ ضعیف روایات سنن ابن ماجہ میں بکٹرت ہیں، چنانچہ بعض حضرات نے اس سلسلے میں ایک عام قانون بھی بیان کیا ہے، چنانچہ حافظ مزی لکھتے ہیں:''سکل من تفر د به ابن ماجه فہو ضعیف"(۳)۔

عافظ ابن جَرِّنْ الله الأمر في على المن الأمر في المن الأمر في ذلك على إطلاقه باستقرائي وفي الحملة ففيه أحاديث كثيرة منكرة" (٣) ـ

حافظ صاحب كے خيال ميں اگرائ علم عام كور جال پرمحول كيا جائے توضيح ہوسكتا ہے، كيكن احاديث كے بارے ميں سيح نہيں ہوسكتا، لكھتے ہيں: "لكن حمله على الرحال أولى، وأما حمله على أحاديث فلا يصع كما قدمت ذكره من وجود الأحاديث الصحيحة والحسان مما انفر دبه عن الخمسة "(۵) ليحني جن رجال

۱)....تهذيب الكمال:۱۳/۹۲۹\_

٢).....د يكيِّ محولهُ بالاازتعليقات دُاكْتُر بِشَارعُوا د\_

٣)..... تهذيب التهذيب:٩/٩١ـــ

م ).... محولة بالا-

۵)....تهذيب التهذيب:۹/۱۳۵

سے صرف امام ابن ماجہ نے روایت کی ہے، صحاح ستہ کے دوسرے مصنفین نے نہیں کی وہ ضعیف بین ماجہ نے روایت کی ہے، صحاح ستہ کے دوسرے مصنفین نے نہیں کی وہ ضعیف بیں، جہال تک نفس احادیث کا تعلق ہے تو اس میں ایسی روایات سیح اور حسن ہیں جن سے دوسری کتابیں خالی ہیں۔

شروح

اگر چہ صحت کے اعتبار سے سنن ابن ماجہ کا درجہ سنن نسائی سے کم ہے اور بیصاح ستہ کی آخری کتاب بھی بھی جاتی ہے ، کیکن حفاظ اور ائمہ حدیث کی طرف سے جوتلقی بالقبول اس کو حاصل ہوا وہ سنن سنائی کو حاصل نہیں ہوسکا، چنانچہ بڑے بڑے بڑے اہل فن نے سنن ابن ماجہ پر شروح و تعلیقات کھی ہیں، مثلا:

(۱) شرح ابن ماجه از حافظ علاؤالدین بن تلیح حنی (متوفی ۲۲ کھ) بیسب سے بہلی شرح ہے کیکن ناممل ہے، علامہ سیوطی فرماتے ہیں کہ: "ولم یکمل وقد شرعت فی إتمامه"۔

(۲) شرح ابن ماجه از حافظ رجب الحسنبلي (متونی ۱۹۵۵ه) اس کا تذکره علامه سندهی نے فرمایا ہے، چنانچه وه حدیث "من ترك الكذب و هو باطل" کی تشریح کرتے ہوئے لکھتے ہیں: "یحتمل انه علی ظاهره، و جلمة و هو باطل حال من الكذب، و هو الذى ذكره ابن رجب في شرح الكتاب"(۱) علامه سيوطی نے بھی الكذب، و هو الذى ذكره ابن رجب في شرح الكتاب"(۱) علامه سيوطی نے بھی ال كا تذكره كيا ہے: "من الشار حين زين الدين عبدالر حمان بن احمد بن رجب الحنبلی "۲) ليكن مولانا عبدالر شيد فعمائی " نے اپنی استدراک میں ایک اور بات ہی ہے،

۱)..... مأتمس إليهالحاجة :۳۹\_

٣)..... في من تذكرة الحفاظ للسيوطي: ١٩ ٣\_

وه به که شارح ابن رجب حنبان بیس بلکه محمد بن رجب زبیری شافعی ہیں۔

(۳) ماتمس إليه المحاجة على سنن ابن ماجة ازشخ سراج الدين عمر بن على بن الملقن (متوفى ۴۰ مرف ايك سال كقليل عرصه مين آتھ جلدوں ميں انہوں بن الملقن (متوفى ۴۰ مهر) صرف ايك سال كقليل عرصه مين آتھ جلدوں ميں انہوں في زوائد ابن ماجه كى شرح لكھى ہے، ذوالقعدہ ۴۰ مهر ميں تصنيف شروع فر مائى اور شوال ١٠٨ هيں اس سے فارغ ہوئے۔

(۴) شرح ابن ماجه ازشیخ کمال الدین محمر موسی الدمیری (متو فی ۸۰۸ هه) نامکمل

-4

(۵) الدیباجه علی سنن ابن ماجه از حافظ احمد بن ابی بکرشهاب بوصیری (متوفی ۸۳۰هه) اس شرح کا تذکره علامه سندهی نے فر پایا ہے۔

علامه سيوطى لكصة بين: "والف تصانيف حسنة منها: زوائد سنن ابن ماجة على الكتب الخمسة"(١)\_

العجى العجى (٢) شرح ابن ملجه از حافظ بر ہان الدین ابراہیم بن محمد معروف بسیط بن الجمی (متوفی ۱۸۳۱ه)۔

(2) مصباح الزجاجه ازعلامه سيوطى (متوفى اا ٩ هه) بيرحا فظ علاء الدين كي شرح كا تكمله ب

(۸) نور مصباح الزجاجه ازیشخ علی بن سلیمان مالکی دمنتی متوفی (۱۳۰۷ه)، انهول نے سیوطی کے حاشیہ کا خضار کیا ہے۔

(۹) شرح سنن ابن ماجه سمى كفاية الحاجة الشيخ ابوالحن محمد بن عبدالهادى سندهى حنفى (متو في ۱۳۸ه هـ) \_

ا)..... ذيل تذكرة الحفاظ للسيوطي: ٩ ٢٨٠،٣٤ م

(۱۰) انجاح الحاجة شرح سنن ابن ماجه از شخ عبدالغنی مجددی (متوفی ۱۱۹۵ه)۔
(۱۱) حاشیه برسنن ابن ماجه از مولا نافخرالحسن گنگو ہی (التوفی ۱۳۱۵ه)۔
(۱۲) مقاح الحاجة برابن ماجه شخ محمطوی (التوفی ۱۳۲۳ه) کا حاشیہ ہے۔
(۱۳) مقاح الحاجة لمن يطالع سنن ابن ماجة از شخ عبدالرشيد نعمانی۔
(۱۳) رفع العجاجة عن سنن ابن ماجه از وحيد الز مان بن سيح الز مان لکھنوی (التوفی

\_(1)\_1mm



<sup>1).....</sup>و كي المنطقة المنطق النفون: ١٠٠٣/٢ وماتمس إليه المحاجة للشيخ عبدالرشيد النعماني: ٣٥ يه ١٥٥ تك -

# ا ما م ما لك رحمة الله عليه

نسب ونسبت

هو فقيه الامة امام دارالهجرة ابو عبدالله مالك بن انس بن مالك بن ابس بن مالك بن ابس بن مالك بن ابى عامر بن عمرو بن الحارث بن غيمان بن جثليل بن عمرو بن ذى اصبح الحارث الاصبحى المدنى(١)

حضرت شخ الحديث نے اس نسب کوائ تفصیل اور پھاختلاف کے ساتھ مقدمہ کو اور المسالک میں نقل فر مایا ہے (۲) آپ کا تعلق چونکہ قبیلہ ''اصبح'' سے تھاجس کا یمن کے معزز قبائل میں شار ہوتا تھا، اس لیے آپ کواضحی کہا جاتا ہے، آپ کے خاندان میں سب سے پہلے آپ کے جداعلی ابو عامر مسلمان ہوئے امام صاحب کے دادامالک بن ابی عامر کہا رتا بعین میں سے بیں، ان کے تین صاحبز ادے تھے، ابو سہیل ، ربیج اور انس، ہم ان سب کے حالات مختر أبيان کر ينگے۔

### ايوعامر

اتن بات یقینی ہے کہ وہ مخضر مین میں سے ہیں لینی جاہلیت اور اسلام کا زمانہ

ا).....تفصیلی حالات کے لیے دیکھئے: الکامل لابن الاثیر: ۲/۱۳۵، تہذیب الاساء واللغات للنووی: ۲/۱۳۵ ترم الاساء واللغات للنووی: ۲/۱۳۵ مرم : ۱۲۹۷ تذکرة الحفاظ: ۱/۲۰۷ المرب الکمال: ۱۲۹۷ تذکرة الحفاظ: ۱/۲۰۷ المرب المرب والنهایة: ۱/۳۸/۸ التهذیب التهذیب: ۱۰/۵، سیراعلام النبلاء: ۱/۳۸/۸ میراعلام النبلاء: ۲۸/۸۰ میراعلام النبلاء: ۲۸/۸۰ میراعلام النبلاء: ۲۵.

انہوں نے پایا ہے، کین ان کے صحابی ہونے میں اختلاف ہے، امام ذہبی نے لکھا ہے: ''لم اراحدا ذکرہ فی الصحابة، (۱) حافظ ابن جُرِّ نے بھی الاصابہ کی قتم ثالث میں ان کا تذکرہ لاکرامام ذہبی کے قول پراکتفاء کیا ہے (۲) اور الاصابہ کی تیسری قتم ان حضرات کے بارے میں ہے، جن کی ملاقات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کی طرح ثابت نہ ہو بارے میں ہے، جن کی ملاقات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کی طرح ثابت نہ ہو (۴) کیکن ان کے برخلاف قاضی عیاض نے ابو بکر بن العلاء کا قول نقل کیا ہے کہ: ''هو صحابی حلیل شهد المغازی کلھا حلابدر آ''(۲) علامہ سیوطی نے بھی تنویر میں اس کولیا ہے (۵)

# امام صاحب کے داداما لک بن ابی عامر (۲)

ان کی کنیت ابوانس ہے اور کہارتا بعین میں سے ہیں،ان کی روایت حضرت عمر، عثمان ، ابوهرمیرة اورام المؤمنین عا کنٹه صدیفة درضی الله عنهم سے ثابت ہے،صحاح سته میں ان کی روایات ملتی ہیں، ۳۸ ھ میں ان کی وفات ہوئی۔

المشخ الحديث نقلاً عن تجريد الصحابه للذهبي ا/ ١٨\_\_

۲)....الاصابة في تميزالصحابة: ١٩١٨/١١٠٠١

٣) ..... ابن حجر الاصابه ك خطبه من لكت بين القسم الثالث فيمن ذكر في الكتب المذكورة من المخصر مين الذين أدركوا الحاهلية والإسلام، ولم يردفي خبرقط أنهم احتعموا بالنبي صلى الله عليه وسلم ولارأوه، سواء أسلموا في حياته أم لا، وهولاء ليسوا صحابة باتفاق من أهل العلم بالحديث. الاصابة: ١/٦.

٣)....مقدمهاُ وجز الميالك: ١٨/١\_

۵)..... تنوير الحوالك للسيوطي: ۱۰ الفائدة الاولى \_

٨)..... و يَصِيحُ تَهِذيب الكمال: ٢٥/١٢١ - ١٥ - تهذيب العهذيب: ١٥/١٠ \_

امام صاحب کے چیارت بن مالک ان کا تذکرہ علامہ سمعانی سے الانساب میں کیاہے(۱)۔

امام صاحب کے دوسرے چیانا فع بن مالک (۲)

ان کی کنیت ابوسہیل ہے، حضرت انس بن مالک، عبداللہ بن عمر، سعید بن المسیب ،عمر بن عبداللہ بن عمر، سعید بن المسیب ،عمر بن عبدالعزیز وغیرہ سے روایت کرتے ہیں ،امام احمد، ابوحاتم اور نسائی رحمهم اللہ نے ان کو تقة قرار دیا ہے ،اصحاب اصول ستہ نے ان کی روایتیں کی ہیں۔

ا ما م صاحب کے تیسر ہے جیااولیس بن مالک علامہ ابن ججرؒ اور سمعانیؒ نے ان کا تذکرہ نقل کیا ہے۔ علامہ سمعانی لکھتے ہیں: امام مالک کے والدمحرؒ م انس بن مالک سب سے بڑے بھائی، ان کے بعد اولیس، ان کے بعد نافع اور سب سے چھوٹے رہیے بن مالک تھے (س)۔

امام صاحب كى والده

عالية بنت شريك بن عبدالرحمٰن الازدية بيں (٣)

ا)....الانباب:أ/١٣٤

٢).....تهذيب الكمال:٢٩٠/٢٩\_٢٩، تقريب التهذيب: رقم الترجمة :١٠٧\_

٣) .....تهذيب التهذيب: ١/ ٣٨٥ ـ ٢٨٣، الانساب: ١/١٨٨ ـ ١٨٣/ ..... (٣

٣) ..... سيراعلام التيلاء ٨/ ٩٩ \_

### ولادت

اس پراتفاق ہے کہ امام صاحب رخم مادر میں معمول سے زیادہ رہے، البتہ اختلاف مدت میں ہے کیکن اکثر مؤرخین نے تین سال اور بعض حضرات نے دوسال بتائی ہے (۱) پھرس ولادت میں بھی اختلاف ہے ۹۰ ھ، ۹۳ ھ، ۹۵ ھ کیکن علامہ ذہبی نے امام صاحب کے مشہور تلمیذ بحبی بن بکیر کا قول نقل کیا ہے کہ: سمعته یقول: "ولدت مسنة ثلاث و تسعین "لهذا ۱۳ ھ، کا کوراج کہا جائے گا(۲)

### وفات

امام صاحب ۲۲ دن تک صاحب فراش رہنے کے بعد ۹ کاھ میں دارفانی کو الوادع کہدکر خالق حقیقی ہے جا سلے، تاریخ میں اختلاف ہے۔ ۱۱،۱۱،۱۱ ربیج الاول، بعض نے کہاصفر میں انتقال ہوااور بقیج میں مدفون ہوئے ،کہا گیا ہے کہ حالت اختصار میں لاالہ اللہ پڑھ کر پھر للہ الامرمن قبل ومن بعد پڑھتے رہے، یہاں تک کہروح مبارک پرداز کر محکی ،رحمہ اللہ رحمۃ واسعۃ ،نہلا نے میں ان کے صاحبز ادے بحی اوران کے کا جب حبیب اورابی ابی زنبراورابی کتانہ شریک رہے، عبداللہ بن محمد نے جوابی باپ کی جگہ نائب والی مدینہ تھے نماز جنازہ پڑھائی ، دفانے میں بہت سے لوگ شریک سے (۳) پسماندگان میں مدینہ تھے نماز جنازہ پڑھائی ، دفانے میں بہت سے لوگ شریک سے (۳) پسماندگان میں تین صاحبز ادے بحق (۳) پسماندگان میں تین صاحبز ادے بحق ہمی ہمی ، جماداورایک صاحبز ادی فاطمہ شامل ہیں (۲۰)۔

<sup>1).....</sup>راعلام العبلاء: ٨/٩٧\_

٢)..... تذكرة الحفاظ: ا/١١٢\_

٣).....راعلام النبلاء: ٨/٠١٠

سم).....وفات كم تعلق اختلاف اقوال كے ليد كھتے: سير اعلام النبلاء: ٨/٠٠١ \_ اسا\_

حليهولياس

امام صاحب بہت ہی خوش پوش انسان سے، عام طور سے روزانہ نے کپڑے نریب تن فرماتے ، بہت ہی تنومنداور قد معتدل مائل بددرازی تھا، رنگ سفید مائل بزردی اور سروریش کے انتہائی سفید بال چبرہ کی رونق ونورانیت کودوبالا کرتے تھے(۱)

تخصيل علم

امام صاحب نے اس زمانہ میں آ نکھ کھولی جب مدینہ منورہ میں علم وعرفان کے بے حدو حساب چشتے جاری تھے،ان کا گھرانہ خودعلوم کا مرجع تھا،امام صاحب نے دس سال کی عمر میں سخصیل علم کی ابتداء فرمائی اورامام القراء نافع بن (۲) عبدالرحمٰن م ۱۹ اھے علم قراءت حاصل کر کے اس کے بعد بقول علامہ زرقانی نوسو سے زائداہل علم وفضل سے کسب فیض فرمایا، بارہ برس تک حضرت ابن عرق کے خصوصی شاگر د حضرت نافع سے درس میں فیض فرمایا، بارہ برس تک حضرت ابن عرق کے خصوصی شاگر د حضرت نافع سے درس میں شریک رہے (۳) اوراس دوران وہ تکالیف وشقیس برداشت کیس جو ہرکس وناکس کا کام نہیں ہوسکتا، یہاں تک کہ گھر کی حجےت تو ڈرکر ککڑیاں تک فروخت کرنے کی نوبت آئی۔

### درس ونذ ريس

علامہ ذہبیؒ نے لکھا ہے کہ امام مالک ؒ نے اکیس سال کی عمر میں تدریس شروع فرمائی (۴) بعض حضرات نے ستر دسال کاقول نقل کیا ہے۔

ا) .....راعلام النبلاء: ٨/ ٢٩ ، • ٧-

۲)....تفصیلی حالات کے لیے دیکھئے غایة النہایة فی طبقات القراء:۲/۳۳۲۲۳۰/۲

٣)....مقدمهاوجز المسالك:٣٣\_

٣)....ميراعلام النبلاء:٨/٥٥\_

امام صاحب نے اپنے دست مبارک سے تقریبا ایک لاکھ احادیث کھیں، ان کے دوراز سے پرشائقین علوم وسائلین مسائل کا ایسا از دحام رہتا کہ دیکھنے والا کسی بڑے بادشاہ وقت کا در بارسمجھ بیٹھتا (۱) اور جب حاضرین زیادہ ہوجاتے تو امام صاحب پہلے اپنے خاص تلامذہ ورفقاء کو بلواتے ان سے فارغ ہوکر پھرعوام کو اجازت ملتی، اس پرکسی نے شکوہ

كياتوفرمايا:أصحابي حيران رسول الله صلى الله عليه وسلم (٢)

## و قار مجلس درس

امام صاحب کا درس صدیث کے لیے اہتمام بھی ایک جیران کن حقیقت ہے چنانچ مطرف کا کہنا ہے کہ جب لوگ امام صاحب کے درواز ہے پر پہنچتے توان کی ایک خادمہ ان سے پوچھتی کہ فقہ پوچھنے آئے ہویا حدیث؟ اگر کہتے کہ فقہ بی مسائل پوچھنے ہیں تواطلاع ملنے پر امام صاحب گھر سے نکل کران کے مسائل کا جواب دیتے ، لیکن اگر حدیث کی بات ہوتی تو پہلے شسل فرماتے ، نئے کپڑے پہن کرخوشبواستعال فرماتے ، عمامہ باندھ کر پھر باہر ہوتی تو پہلے شسل فرماتے ، نئے کپڑے پہن کرخوشبواستعال فرماتے ، عمامہ باندھ کر پھر باہر آجاتے (۳) اور درس حدیث کی مجلس میں برابرعود ولو بان کی دھونی ہوتی رہتی اور بیا ہتمام

ا).....تذكرة الحقاظ: ١/ ٢٠٨ وفيه قال عبدالرحمن بن واقد: "رأيت باب مالك كأنه باب الأمير"\_

۲).....مقدمهاوجزالمها لك:۳۹\_

س) ..... و یکھے تحولہ بالا، علامہ فرہ می لکھتے ہیں: "و کان مجلسہ مجلس و قارو حلم، قال: کان رجلا مهیبا نبیلا، لیس فی مجلسہ شی من المراء واللغط و لارفع صوت، و کان له کاتب قد نسخ کتبه ویقال له: حبیب یقرأ للجماعة، و لاینظر أحد فی کتابه و لایستفهم هیبة لمالك و المحله، و کان حبیب إذا قرأ فاحطاً، فتح علیه مالك و کان ذلك قلیلا": سراعلام النبلاء و المحلاله، و کان حبیب بن الی حبیب من الی حبیب کی بارے میں امام احمد فرماتے ہیں: "لیس بنقة" ابن معین کہتے ہیں: "کان حبیب یقرأ علی مالك و کان یسرع بالناس یصفح و رقتین تلاقاً النبلاء ۸ مالک و غیره "سراعلام النبلاء ۸ مالک و غیره" سراعلام النبلاء ۸ مالک و غیره "سراعلام النبلاء ۸ مالک و غیره" سراعلام النبلاء ۸ مالک و غیره "سراعلام النبلاء ۸ مالی و اشید

صرف ذمانه تدريس مين ندها بلكه طالب علمي كزمانه سي مديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كي تو قير و تقطيم دل مين موجزن هي ، علامه ذبي ني لكها مي كدامام صاحب سي يو چها كيا كد آپ ني عروبن ديناركي حديث كو كيول نهيل ليا، تو جوابا فرمايا: "أتيته، فو حدته يأ حدون عنه قياماً، فاحللت حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن آخذ قائماً" (1)-

یعنی میں ان کی خدمت میں پہنچا تو دیکھا کہ تلامذہ کھڑے ہوکران سے پڑھتے ہیں، میں نے حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ دہلم کواس سے بالا ترسمجھا کہ کھڑے ہوکر پڑھی جائے اور یہ تعظیم کیوں نہ ہو کہ امام صاحب کے دل میں عشق رسول علیہ الف الف تحیات کوٹ کوٹ کر بھردیا گیا تھا، یہاں تک کہ امام صاحب مدینة الرسول علی صاحبھا الف الف تحیات سے اتنی محبت فرماتے تھے کہ زندگی بھر صرف ایک جج کیا اور وقت کے بڑے بڑو سلاطین کی دعوت سفر کومستر دکردیا (۲) کیونکہ ان کوفراق مدینہ قابلی برداشت نہیں تھا اور خواہش میتھی کہ مدینہ میں انتقال ہو۔ مصحب بن عبداللہ کہتے ہیں کہ امام صاحب کے سامنے جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام گرامی آتا تو ان کارنگ متغیر ہوجا تا اور کمر صاحب کے سامنے جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام گرامی آتا تو ان کارنگ متغیر ہوجا تا اور کمر میاتی ،اس بادے میں پوچھا گیا تو فرمایا: "لور أیتم مار أیت لما أنکر تم" (۲)

ا)..... و يحصّ سيراعلام العيلاء: ٨/١٢\_

۲) .....اس بارے میں علامہ ذہبی لکھتے ہیں کہ خلیفہ مہدی نے دو ہزار اور بعض روایات کے مطابق تین ہزار و نیار پیش کئے اس کے بعدر نے نے حضرت امام کے پاس آ کرکہاا میر الکومنین کی خواہش ہے کہ آپ ان کے ساتھ مکہ چلے جا کیں ، آپ نے فرمایا: قال النبی علیه الصلاة والسلام: "المدینة حیر لہم لو کانا یعلمون "اوراگرامیر کواپئے تحفہ پرناز ہے تو وہ ای طرح میرے پاس محفوظ ہے۔ سیراعلام الدبلاء: ۱۲/۸۔ یکھے مقدمہ العبل انجام الدبلاء: ۱۲/۸۔ یکھے مقدمہ العبل المحمد عسمالہ

ابن خلکان لکھتے ہیں: امام صاحب انتہائی کمزوری کے باوجودگھوڑ ہے پر سوار نہیں ہوتے تھے اور پیدل ہی چلتے تھے اور فر ماتے: ''لاار کب فی مدینة فیھا جٹة رسول الله رفی مدفونة " یہاں تک کہ آخر کار مدینة الرسول صلی اللہ علیہ وسلم علی صاحبھا الف الف الف تحیات میں مرنے کی تمنا پوری ہوگئی، اسی عشق و محبت کا نتیجہ تھا کہ املام ہما حب ہررات کو خواب میں سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات سے مشرف ہوتے تھے، چنانچہ شنی بن سعید کہتے ہیں: "سمعت مالکا یقول: "مابت لیلة إلا رأیت فیھا رسول الله صلی الله علیہ و سلم "(۱) کوئی شب ایسی نہیں گزری کہ رسول الله علیہ و سلم "(۱) کوئی شب ایسی نہیں گزری کہ رسول اللہ علیہ و سلم "(۱) کوئی شب ایسی نہیں گزری کہ رسول اللہ علیہ و سلم "وخواب میں خدد یکھا ہو۔

ایک مرتبہ درس حدیث کے دوران ایک بچھونے سولہ مرتبہ امام صاحب کوڈنک مارا، جس کی وجہ سے آپ کا چہر متغیر ہوتا رہالیکن درس حدیث کو بدستور جاری رکھا، حضرت عبداللہ بن مبارک نے جو آپ کے خصوصی شاگر دہیں اس بارے میں دریافت کیا تو فرمایا حدیث رسول کی تعظیم کی وجہ سے میں نے برداشت کیا (۲)

## مسائل بتانے میں کمال احتیاط

امام صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے اس وقت فتویٰ دینا شروع کیا جب ستر جید علماء نے میری اہلیت کی گوائی دی اور مسئلہ بتانے میں اس قدر مختاط سے کہ جب تک مسئلہ میں کامل شرح صدر نہ ہوتا جواب دینے سے انکار فرماتے ، چنا نچامام مالک سے ۴۸ مسائل میں کامل شرح صدر نہ ہوتا جواب دینے سے انکار فرمانے ، چنا نچامام مالک سے ۴۸ مسائل میں فرمایا (لاأدری) خالد بن خداش کہتے ہیں کے بارے میں سوال کیا گیا ، تو ۳۲ مسائل میں فرمایا (لاأدری) خالد بن خداش کہتے ہیں

.

<sup>1).....</sup>مقدمهاوجزالسالك:٣٢\_

٣)..... و يجھيئے مقدمہ اوجز المسالک ص٢٣۔

کہ میں نے ہم مسائل کے بارے میں امام سے سوال کیا، تو انہوں نے صرف ۵ مسائل کا جواب دیا باقی کے بارے میں فرمایا (لاأدری)(۱)۔

# امام صاحب دوسرے اہل علم کی نظر میں

عديث شريف على عن "ليضربن الناس أكباد الابل في طلب العلم فلا يحدون عالما أعلم من عالم المدينة" (٢)\_

سفیان توری فرماتے ہیں: بیرحدیث امام مالک کے بارے میں ہے(۳) امام ابوحنیفہ نے فرمایا ہے: میں نے امام مالک سے زیادہ جلد سے جواب دینے والانہیں دیکھا، ابوحنیفہ نے فرمایا ہے: میں نے امام مالک تے اباک مالک ودرخشاں ستارہ ہیں جس کی مثال امام شافعی فرماتے ہیں: امام مالک آسان علم کا وہ تا بناک ودرخشاں ستارہ ہیں جس کی مثال ملنامشکل ہے(۴)۔

ابن مہدی کا کہنا ہے کہ سفیان توری حدیث کے امام ہیں اور اوز اعی سنت کے امام ہیں اور مالک دونوں کے امام ہیں (۵) کسی نے امام شافعی نے بوچھا کہ جن علماء سے آپ کی ملاقات ہوئی ہے کیاان میں کوئی امام مالک جیسا بھی ہے؟ تو فر مایا: جو حضرات علم وعمر میں ہم سے مقدم ہیں ان سے سنا ہے کہ ہم نے امام مالک جیسا عالم نہیں دیکھا تو ہیں امام مالک جیسا آ دی کہال سے دیکھ سکتا؟! (۲)۔

ا)....سيراعلام النبلاء: ٨/ ٢٢ وعن ما لك: "جنة العالم "لاأدرى" فإذا أغفلها أصيبت مقاتله"... نفس المرجع \_

نفس المرجع -الصحيح كاب العلم باب ماجاء في عالم المدينة رقم الحديث: •٢٦٨ \_ ٢٠١٨ - ٢٠١٨ عام المدينة رقم الحديث: •٢٦٨ -

٣) ..... سيراعلام النبلاء ٨/ ٢٥\_

م)....سيراعلام النبلاء: ٨/ ١٥\_

۵)....د کھئے او جز المسالک: ۲۹\_ ۲۸\_

٣).....التعليق المحبد : ١٣٠-

حماد بن سلمہ کہتے ہیں: اگر مجھ سے کہا جائے کہ امت محمد بیلی صاحبھا الف الف الف تحمیات کے لیے ایسے عالم کا انتخاب کردوجس سے وہ استفادہ کر بے تو میں امام مالک ہی کو اس منصب پر فائز کرونگا (1)۔

# امام ما لک اورامام اعظم کے تعلقات

، عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں کہ امام اعظم امام مالک کے پاس آئے ، امام مالک نے باس آئے ، امام مالک نے ان کونہایت اکرام واعزاز کے ساتھ اوپر بٹھایا پھران کے تشریف لے جانے کے بعد فرمایا: تم ان کو جانے ہو؟ لوگوں نے کہانہیں ، فرمایا کہ بیابو حنیفہ نعمان بن ثابت ہیں جو اگر دعوی کریں کہ بیستون سونے کا ہے تو ستون ان کے قول کے مطابق نکل آئے ۔ اللہ نے فقہ کوان کے لیے ایسا آسان بنایا ہے کہ ان کواس میں زیادہ محنت نہیں کرنی پڑتی ۔ پھر سفیان توری آئے تو ان کو جانے کے بعد ان کے فقہ اور پر ہیزگاری کا تذکرہ کیا (۲)۔

ابن دراوردی کا قول ہے کہ امام ابو صنیفہ اور امام مالک نے ایک مرتبہ نماز عشاء کے بعد سے مذاکرہ شروع کیا تو صبح کی نماز تک اسی میں مشغول رہے، جب کسی مسئلہ میں کوئی دوسرے سے مطمئن ہوجاتا تو بے تامل اسے اختیار کر لیتا تھا (۳) امام مالک بہت سارے مسائل میں امام ابو صنیفہ کے قول کومعتبر سمجھتے تھے۔

ا) ...المصدرالسابق

۲)..... المناقب للكردي:۱/۹۹\_

٣)....اتوم المسالك للكوثري: ٩٨،٩٤ نقلاعن" أخباراً بي حنيفة وأصحابه اللصيمري-

دورا بتلاء

امام صاحب گروش زمان اورسلاطین وقت کے شروفساد کی وجہ ہے اس قدرول برداشتہ ہوگئے کہ اختلاط مع الانام کو یکسر چھوڑ کر گھر میں یکسوئی اختیار فر مالی حتی کہ نماز، جناز ہ اور عیادت کے لیے بھی باہر جانا بہندنہ فر ماتے ،کسی نے اس بارے میں یو چھاتو فر مایا: آدمی اینا ہرعذر بیان نہیں کرسکتا۔

ابومصعب کہتے ہیں کہ امام صاحب پجیس سال تک اس طرح عزالت ویکسوئی میں رہے کہ نماز کے لیے بھی مسجد میں نہیں آتے تھے، جب بوچھا گیا تو فر مایا اس خوف سے کہ کوئی منکر نظر آئے اور اس کورو کنے کی ضرورت پڑے (۱) (حالانکہ اس زمانۂ جور میں بیہ مشكل كام ہے) حضرت شيخ الحديثٌ غالبًا اى وجه كو دوسرے الفاظ ميں يوں بيان فرماتے ہیں: میرے نزد یک اصل وجہ رہیہ ہے کہ امام مالک ؓ صلاۃ خلف الفاسق کو باطل سمجھتے تھے (۲) (اوراس زمانے کے امراء جوامام بھی ہوا کرتے تھے اکثر فسق و فجور میں مبتلا تھے اور ان کو منصب امامت سے ہٹاناامام صاحب کے بن کی بات نہیں تھی ) ابوالعیاس (۳) سفاح کے بعد جنب ابوجعفرمنصورخلیفه بناتو اس کی عدم موجودگی میں محمد بن عبدالله بن حسن معروف به '' نفس ذکیہ 'نے اس کےخلاف اعلان خلافت کر کے لوگوں سے بیعت لینی شروع کی ، ابن کثیرنے بحوالہ ابن جریر کہا کہ امام مالک نے محمد بن عبداللہ کے ہاتھ بیعت کرنے اور منصور ا)....ان تمام اتوال کے لیے دیکھئے: سیراعلام النبلاء ۱۳/۸ بعض حضرات نے لکھا ہے کہ: کان تنحلفه عن المسجد لأنه سلس بوله، فقال عند ذلك: "لايجوزأن أجلس في مسجد رسول (ﷺ) وأنا على غير طهارة، فيكون ذلك استخفافاً"\_

٢).....مقدمهاوجز المسالك:٣٢\_

۳)....ابوالعباس اور ابوجعفر کی خلافت کی تفصیل کے لیے دیکھئے: تاریخ اسلام از شیخ حسن ابراجیم:۲۳/۲\_

کی بیعت ہے وست بردارہونے کا فتوی دیا، لوگوں نے کہا کہ ہم پہلے منصور ہے بیعت کرچکے ہیں، تو فرمایا کہ تم ہے جر أبیعت لی گئی ہے ولیس لمکرہ بیعة (۱) اور بیمسکداس بنا پر ہے کہ طلاق مکرہ امام ما لک کے نزد کی صحیح نہیں، بعد میں جب''نفس زکیہ'' مارا گیا تو منصور کے اشار ہے پروالی مدینہ جعفر بن سلیمان نے امام صاحب کو بلوا کرکوڑ ہاگوائے اور وونوں ہا تھ کھنچ کر مونڈ سے انرواد یے گئے، جس کے بعد امام صاحب ہاتھوں کوئیں اٹھا سکتے منے، کیلین کوڑ ہے لگئے وقت امام صاحب بہی کہتے رہے: ''اللہم اغفر لہم فانهم لا یعلمون ہاس واقعہ سے امام صاحب کہی کہتے رہے: ''اللہم اغفر لہم فانهم افرائی ہوئی (۲) اس تفصیل سے ان تمام اقوال میں قرر خیر متاثر نہ ہوا بلکہ ان کی مزید عزت افرائی ہوئی (۲) اس تفصیل سے ان تمام اور بعض نے قول بطلاق مکرہ بتائی ہے اور بعض نے تول بطلاق مکرہ بتائی ہے اور بعض نے کہا کہ کی بعت کو سے خیمتے ہوئے کہا کہ کی بیعت کو سے خیمتے سمجھتے۔

### اساتذه

امام صاحب کے اساتذہ کی فہرست کافی طویل ہے، زرقانی کہتے ہیں کہ انہوں نے تقریباً نوسومشاکخ وقت سے استفادہ کیا (۳) خودامام صاحب نے جن اساتذہ کا نام لیا ہے وہ ۹۵ ہیں، جن کوعلامہ ذہبی نے سیراعلام النبلاء میں ذکر کیا ہے (۳) ان میں سے بعض درج ذیل ہیں: حضرت عبداللہ بن عمر کے خصوصی شاگرد نافع، ابوب سختیانی، حمید،

١).....البداية والنهاية: ١٠/٨٨ذكره في ماحدث سنة خمس وأربعين ومائة من الحوادث.

۲)....راعلام النبلاء: ٨/٩٧-

٣).....مقدمهاوجزالمسالك. بههر

٣) ....ميراعلام النبلاء: ٨/٩٩ ١٥٥ ـ

# ر بیعة الرأی مسلمه بن دینار ،عبدالله بن دینار ،عطاء خراسانی ، زهری دغیرهم \_

تلانده

علامہ ذہبی نے لکھاہے، امام مالک ابھی نوجوان تھے کہ حدیث بیان کرنی شروع ح كرديا (١) امام مالك كوية شرف بھي حاصل ہے كدان كے اساتذہ ميں سے بعض نے ان سے روایت لی ہے، علامہ ذہبی نے سات اساتذہ کا نام لیا ہے جوامام صاحب سے روایت كرتے ہيں (۲) اور آخر ميں وغيرهم لكھا ہے، جس ہمعلوم ہوتا ہے كہ اور بھى ايسے اساتذہ ہیں لیکن قید قلم میں نہیں آئے ، البتہ حضرت شیخ الحدیث نے بعض کا تذکرہ کیا ہے (٣) دہ اساتذہ درج ذیل ہیں، امام صاحب کے چیا ابو ہمیل، یحیی بن ابی کثیر، زهری، یحیی بن سعید، یزید بن الهاد (متوفی ۱۳۹ه) زید بن الی انیسه (متوفی ۱۲۴ه میا ۱۲۵ه ) عمر بن محمه بن زید۔ ان کے ہمعصر ساتھیوں میں ہے معمر، اوزاعی، شعبہ، توری، سفیان بن عینیہ، عبدالله بن مبارک کاان کے تلامذہ میں نام لیا جاتا ہے،علامہ ذہبی نے اس فہرست میں امام ابوحنیفہ کو بھی ذکر کیا ہے ( ہم ) لیکن صحیح بیہ ہے کہ امام صاحب کی روایت امام ما لک ہے ثابت مبيل ہے، ابومنصور بغدادی نے کہاتھا کہ: أصح الأسانيد الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر ہے، اس پر حافظ مغلطای نے اعتراض کرتے ہوئے لکھاہے کہ ابوحنیفہ اجل اور الصل ب شافعي كريدا، أصح الأسانيد أبو حنيفه عن مالك عن نافع عن ابن

ا)....سراعلام النبلاء: ٨/٥٥\_

٢) ....راعلام النيلاء: ٨/١٥-

٣)..... و ميكيئة مقدمه اوجز المسالك: ٣٨ ....

سراعلام النبلاء: ١٨/٥-

عمر ہونی چاہیے،علامہ ابن جر اس اعتراض کا جواب دیتے ہوئے لکھتے ہیں:

أما اعتراضه بأبى حنيفة فلا يحسن؛ لأن أباحنيفة لم يثبت روايته عن مالك وإنما أوردها الدار قطنى ثم الخطيب لروايتين وقعتا لهما عنه بإسنادين فيهما مقال، وأيضاً فان رواية أبى حنيفة عن مالك إنما هى فى ماذكره فى المذاكرة ولم يقصد الرواية عنه كالشافعى الذى لازمه مدة طويلة، وقرء عليه الموطأ بنفسه (۱) يقصد الرواية عنه كالشافعى الذى لازمه مدة طويلة، وقرء عليه الموطأ بنفسه (۱) الى بغبارعبارت سے علامہ دوس كول كا جواب ماتا بے علامہ كوثر كي نے بھى الى يرز ورردكيا ہے (۱)

### تاليفات

امام ما لک کی موطاً کے علاوہ اور بھی کافی تالیفات ہیں جن میں سے بعض کوعلامہ ذہبی اور حضرت شیخ الحدیث نے ذکر کیا ہے، وہ مندرجہ ذیل ہیں:

رسالة في الأقضية، رسالة الأدب والمواعظ، رسالة في أحماع أهل المدينه، ديوان العلم، كتاب في النجوم ومنازل القمر، كتاب المناسك، كتاب المحالسات وغيره (٣)\_\_

# مؤطاكى تارىخ، وجهتصنيف اوروجهتسميه

خلیفہ منصور جب امام صاحب کے ساتھ بدسلوکی پر شرمندہ ہوا، تو امام صاحب سے ساتھ بدسلوکی پر شرمندہ ہوا، تو امام صاحب سے درخواست کی کہ آب ایسی کتاب کھیں جس میں ابن عباس کے جواز، ابن عمر کے تشدہ

<sup>1).....</sup> و يكهية النكت على كماب ابن الصلاح: ١/١١\_

٣).....اقوم المسالك للكوثري ص:٩٩ ١٠٠٨\_

٣)..... سيراعلام النبلاء: ٨٨ /٨، مقدمه اوجز المهالك: ٣٨ \_

اورابن معود کے شواذ نہ ہو،اس میں میانہ روی کو اپنا کیں اور وہی مسائل لکھیں جن پر صحابہ اور انمہ کا اجماع ہو(۱) امام صاحب نے کام شروع کیا،لیکن بیکام مصور کی زندگی میں ختم نہ ہوسکا اور اس کے جیٹے مہدی کی خلافت کے ابتدائی ایام میں اختتام پذیر ہوا،منصور نے ۲ فوی الحجہ ۱۵۸ھ میں وفات پائی، اس کے علاوہ مفضل بن محمد کا بیان ہے کہ مؤطا کے طرز پر مسبب سے پہلے عبدالعزیز بن عبداللہ بن ابی سلمہ ماجنون نے کتاب تصنیف کی جس میں صرف مسائل تقصد بیٹ اور آثار نہیں تھے، جب امام صاحب نے اس کا مطالعہ کیا تو فر مایا:

کام تو اچھا کیا ہے لیکن اگر میں ہوتا تو شروع میں آثار لاتا، پھراس کے بعد مسائل ذکر کرتا، کام تو اچھا کیا ہے بعد مسائل ذکر کرتا، اس کے بعد امام صاحب کے دل میں بیدا ہوا کہ ایس کے بعد مسائل ذکر کرتا، اس کے بعد امام صاحب کے دل میں بیدا ہوا کہ ایس کی تاب لکھ دی جائے، چنا نچے اس کے بعد امام صاحب کے دل میں بیدا عیہ بیدا ہوا کہ ایس کی تاب لکھ دی جائے، چنا نچے انہوں نے مؤطا کی تصنیف کی۔

امام صاحب سے جب بو چھا گیا کہ آپ نے مؤطانام کیوں رکھا ہے؟ تو فرمایا:
لکھنے کے بعد میں نے مدینہ کے سر نقہاء کے سامنے اسے پیش کیا، سب نے میری موافقت کی تو میں نے موطانام رکھا، ابوحاتم رازی کہتے ہیں کہ چونکہ امام صاحب نے عوام کی سہولت کے لیے اس کی تھنیف کی تھی، اسی لیے اس کو''مؤطاما لک'' کہاجانے لگا، جس طرح سہولت کے لیے اس کی تھنیف کی تھی، اسی لیے اس کو''مؤطاما لک'' کہاجانے لگا، جس طرح جامع سفیان وغیرہ کہاجاتا ہے، مؤطا کے لغوی معنی ہیں، محمد اور مسہل کے، ابن فہر کا کہنا ہے جامع سفیان وغیرہ کہاجاتا ہے، مؤطا کے لغوی معنی ہیں، محمد اور مسہل کے، ابن فہر کا کہنا ہے کہاں سے پہلے کسی نے اس نام کی کوئی کتاب تھنیف نہیں کی (۲)

### . تعدا دروایات

امام ما لک تقریباً ایک لا کھا حادیث روایت کرتے تھے، پھران میں ہے دس ہزار احادیث کونتے کو منتخب کرکے مؤطا کی شکل میں جمع کیا،اور ہرسال اس میں کمی بیشی ہوتی رہی یہاں احادیث کونتخب کر کے مؤطا کی شکل میں جمع کیا،اور ہرسال اس میں کمی بیشی ہوتی رہی یہاں ال

٢).....تفصيل كے ليے ديكھئے مقدمہ التعليق المحبر ١٣٠٠

تک کہ موجودہ مجموعہ باتی رہا،حضرت شاہ ولی اللہ نے مصفی میں اس کواختیار کیا ہے، بقول ابو بكرابېرى كے جس كوحفرت يشخ الحديث نے ذكركيا ہے(١) موطاميں ايك ہزارسات سو بيس احاديث بين، جن ميں ہے مندومرفوع چھسو، مرسل دوسو، موقوف چھسو تيرہ، تا بعين کے اقوال وفتاوی دوسو پیچاسی ہیں (۲)۔

# رواة مؤ طااور شخوں کی تعداد

امام مالك سے ایک ہزار آ دمی روایت حدیث كرتے ہے،لیكن جوحضرات احادیث موطا کی روایت کرتے تھے وہ بھی بچھ کم نہیں تھے، قاضی عیاض نے ایسے ۳۹ رواۃ كى ايك فهرست تياركى ہے جنہوں نے امام صاحب سے موطاكى روايت كى ہے (٣)ليكن بظاہر رواۃ موطا کی تعداد اس سے زیادہ ہوگی، ہارون رشیدؓ نے بھی اینے بیٹوں کے ساتھ امام صاحب سے موطا پڑھی ہے، خلیفہ مہدی اور ہادی نے بھی امام صاحب سے پڑھ کر روایت کی ہے۔حضرت مولا ناعبدالحی لکھنویؓ نے التعلیق المحبد میں قاضی عیاض کا قول نقل کیا ہے کہ موطا کے بیس نسخے مشہور ہوئے ، بعض حضرات نے تمیں شخوں کا ذکر کیا ہے ، جن میں سے حیار مستعمل ہیں،حضرت شاہ ولی اللہ نے سولہ شخوں کا تذکرہ پیش کیا ہے جن کو حضرت شیخ الحدیث نے مقدمہ او جز المسالک میں درج فرمایا ہے، ہم ان کامختصر ساتذ کرہ بیش کرتے ہیں۔

(۱) نسخه ابوعبدالله عبدالرحمن بن القاسم المصر کا ۱۳۱ه میں پیدا ہوئے اور ۱۹۱ه

۱).....مقدمهاوجزالمسالک:۳۴\_ ۲).....مقدمهاوجزالمسالک:۳۴\_

٣)....العلق المحد : ١٦-

میں انتقال ہوا ، انہوں نے سب سے پہلے المدونة الكبرى میں فقد مالک کے مسائل كومرتب ومدوّن كيا (۱)-

(۲) نسخہ ابو بھی معن بن عیسی: ۱۳۰ ہے بعد پیدا ہوئے اور ۱۹۸ ہے بین انتقال ہوا، ان کوعصائے مالک کہا جاتا تھا کیونکہ امام صاحب ضعف و کمزوری کے زمانے میں ان کا میں ارائے میں ان کا میں ارائے کر جلتے تھے (۲)۔

(۳) ابوعبدالرحمٰن عبداللہ بن مسلمہ بن قعنب: ۱۳۰ ھے بعد پیدا ہوئے اور ۲۲۱ ھیں انتقال ہوا، موطا کا نصف حصہ امام صاحب سے سن کر دوسرا حصہ امام صاحب کو پڑھ کرسنایا (۳)۔

(۳) أسخه ابومحم عبدالله بن بوسف: يحيى بن معين كميتم بين: "أثبت الناس فى المؤطا عبدالله بن يوسف" امام بخارى كميتم بين: "كان من أثبت الشاميين" ٢١٨ ميل وفات يائى (٣) -

(۵) نسخ سعید بن عفیر: بیابیخ دادا کی طرف منسوب ہیں، ان کے والد کا نام کثیر ہے، سعید بن کثیر بن عفیر ۲ سماھ میں پیدا ہوئے ، ان کو کم تاریخ وانساب میں مہارت تامہ حاصل تھی ، ابو حاتم نے ان کوصد وق کہا ہے (۵)۔

(١) نسخة ابوعبد الله مصعب بن عبد الله: ١٥١ هيس بيد امويخ ،مسكم خلق قرآن

ا)....العلق المجد: ١٤-

٣)....سيراعلام النبلاء:٩/٣٩ ٢٠٠٠، تهذيب الكمال: ٢٨/٢٨ ٣٣\_

٣) ....راعلام النبلاء:٩/ ٢٥٤، تهذيب الكمال:١١/٢١٦\_

س)....سراعلام النبلاء: ١٠/ ٣٥٤ ، تهذيب الكمال: ١٦/ ٣٣٣\_

۵)....راعلام النبلاء: ١٠/٥٨٣، تبذيب الكنال: ١١/٢٣١

میں اہل تو قف کے ساتھ تھے اور علم انساب کے ماہر تھے، ۲۳۲ھ میں انقال ہوا (۱)۔

(2) نسخہ ابوعبد اللہ محمد بن المبارک الصوری: ۱۵۳ھ میں بیدا ہوئے اور دمشق کے مفتی رہے، کہی بن معین کہتے ہیں: "محمد بن المبارك شیخ الشام بعد جبی مسهر" وہیں انتقال کر گئے ، نماز جنازہ ابومسمر نے یوھائی (۲)

﴿ ﴿ ﴾ نسخه سلیمان بن برو: ان کے حالات غالبًا بردہ خفا میں ہیں، حضرت شیخ الحدیث اور مولا ناعبدالحی لکھنویؒ نے بھی ان کے حالات بیان نہیں کئے ہیں۔

(۹) نسخد ابو حذاقة احمد بن اساعیل بن محمد: ان کواکشر حضرات نے ضعیف قرار دیا ہے، فضل بن بہل کہتے ہیں کہ جو بھی بات کہی جائے تو فوراً کہتا ہے: "حدثنی مالك عن نافع بن عسر "بیآ خری رادی ہیں جوامام صاحب ہے موطاکی روایت کرتے ہیں (۳)۔

(۱۰) نسخد ابو محمد سوید بن سہل ابن شہر یار: مسلم وابن ماجہ کے راویوں میں اسخد ابو محمد سوید بن سہل ابن شہر یار: مسلم وابن ماجہ کے راویوں میں سے ہیں، تاہم منتکلم فیہ ہیں، بعض حضرات نے ان کی تضعیف کی ہے جیسے امام بخاری، ابن المدین وغیرہ، البتہ امام احمد بن ضبل نے ان کو تقد کہا ہے، عید الفطر کے دن ۲۲۰ ہے مرکی تقریباً مصوبہاریں دیکھنے کے بعد انتقال کر گئے (۲۷)۔

(١١) نسخه امام محمد بن الحسن الشبياني": اس كاتذكره بعد ميس آئے گا۔

الا) نسخہ ابوز کریا بھی بن بھی بن بکر بن عبدالرحمٰن تمیمی نیشا بوری:۱۳۱ھ میں بیدا ہوئے اور علی ابوری:۱۳۲ھ میں بیدا ہوئے اور علم حدیث میں امام مانے گئے ،امام بخاری،مسلم، تر مذی، نسائی ان سے

١)....سيراعلام النبلاء:١١/ ٣٠٠، تهذيب الكمال: ٣٣/٢٨، تهذيب التهذيب: ١٩٢/١٠\_

٣)..... تهذيب الكمال:٢٦/٢٦ سيراعلام النبلاء: ١٠/٠٩٠\_

٣).....تهذيب الكمال:١٠/٢٧٩\_.

٣) ..... سيراعلام الدبلاء: ١١/١١٠ - تهذيب الكمال: ١٢/ ٢٢٧\_

TT2

روایت لیتے ہیں،علماء جرح وتعدیل نے ان کی زبردست تو نیق کی ہے،۲۲۲ھ میں انقال مہوا، حاکم کہتے ہیں: ان کی تاریخ وفات کے بارے میں کوئی اختلاف سامنے ہیں آیا، جو بھی اس قول سے اختلاف کرے گافلطی پر ہوگا، ان کی قبر کی لوح پر جو۲۲۲ھ لکھا ہے وہ غلط ہے۔

(1)۔

## مؤ طاکے جا رمشہور نسخے

(۱۳) نوئ ابومحم عبدالله بن وہب بن مسلم: ۲۵ اصیل بیدا ہوئے، بالا تفاق ثقه اور صحاح ستہ کے رواۃ میں سے ہیں، ان کے علمی مقام کے لیے یہی کافی ہے کہ امام مالک جب ان کوخط لکھتے تو بیتر مرفز ماتے: '' إلى عبدالله بن و هب مفتی اهل مصر" کسی اور کے لیے ایسانہیں کرتے تھے، دو کتابیں بنام موطاصغیر وموطا کبیر تالیف فرمائی تھیں، شعبان کے لیے ایسانہیں کرتے تھے، دو کتابیں بنام موطاصغیر وموطا کبیر تالیف فرمائی تھیں، شعبان موطاصغیر وموطا کبیر تالیف فرمائی تھیں، شعبان موطاصغیر وموطا کبیر تالیف فرمائی تھیں، شعبان کے لیے ایسانہیں کرتے ہوئی کہ کتاب احوال القیامة ان کے سامنے پڑھی گئی، وہ بیہوئی کہ کتاب احوال القیامة ان کے سامنے پڑھی گئی، وہ بیہوئی ہوگئے اور اسی حالت میں انتقال ہوا (۲)۔

(۱۴) نسخه ابوز کریا بخی بن عبدالله بن بکیر المصری: ان کو بھی دادا کی طرف منسوب کر کے عبدالله بن بکیر بھی کہتے ہیں، ۱۵۵ ھیں پیدا ہوئے، کئی مرتبہامام مالک سے موطا سننے کا موقع ملا، ای طرح لیث سے بھی کئی مرتبہ مؤطا کی ساعت کی، امام نسائی نے ان کوضعیف کر اردیتے کوضعیف کہا ہے کیکن علامہ ذہبی نے فرمایا کہ نہ معلوم نسائی کس بناء پر ان کوضعیف قر اردیتے ہیں جرح مردود ہے، امام بخاری اور مسلم ان سے روایت لیتے ہیں (۳)۔

١) ....سراعلام النبلاء:٩/٢٢٣، تهذيب الكمال:١١/ ١٢٥-

۲).....تهذيب الكمال:۳۱/۳۲

٣)....راعلام النبلاء:٩/٢٢٣/٩: تهذيب الكمال:١٦/ ٢٢٧\_

(۱۲) نسخه ابومحمد یحیی بن یحیی کثیرالاندلسی القرطبی: ہمارے یہاں جونسخه متداول ومشہور ہے وہ یہی نسخہ ہے اور جب موطاما لک کہا جاتا ہے اس سے یہی نسخہ مراد ہوتا ہے، تھی بن بحبی صحاح ستہ کے رواۃ میں سے نہیں ہیں ، ابن حجرؓ نے ان کا ترجمہ تہذیب التہذیب میں تمییز کے طور پر ذکر کیا ہے، فرماتے ہیں: ذکرته للتمیزبینه وبین الذی قبله (ای يحيى بن يحيى بن قيس ) لاشتراكهما في الرواية عنه (١)١٥١ه بإ١٥١ه شراك کی وفات ہوئی ہے، دومر تنبہ مدینہ کی طرف سفر کیا ہے، پہلی بار 9 کا دیس یعنی جس سال امام صاحب كا انقال بوا، اس سفر ميس انهول نے موطا كا اكثر حصدا مام صاحب سے سناان کی عمراس وقت ۲۸ سال تھی بستان المحد ثین میں جو۲۰ سال کا ذکر ہے بظاہر درست نہیں ہے(۳) دوسرے سفر میں ابوعبداللہ عبدالرحمٰن بن القاسم سے فقہ حاصل کر کے اپنے وطن واپس گئے اور اندلس میں تدریس وفقہ کا کام شروع کیا ، اندلس اوراس کے قرب وجوار میں ترویج مذہب مالک میں ان کا بڑا حصہ اور کر دار ہے، حاکم وقت نے ان کو قضاء کا عہدہ پیش کیالیکن انہوں نے انکار کردیا، اس کے بعد خاکم ان سے مشورہ لیے بغیر کوئی قاضی مقرر نہیں

<sup>1).....</sup>راعلام النبلاء: + ۱/۲۱۲، تهذیب الکمال: ۱۳۱/۱۰۰۹)

۲).....تهذیب الکمال:۱/۰۲۸\_

٣).....تهذيب التهذيب: ١١/ ١٠٠٠ ١٠٠٠

کرتا تھا،امام مالک نے ان کو' العاقل' کالقب دیا تھا،اس لقب کی وجہ یہ ہوئی کہ انہوں نے ایپ ساتھیوں کے ساتھ ہاتھی دیکھنے کے لیے جانے سے انکار کرتے ہوئے کہا تھا کہ میں آ ب سے علم وضل حاصل کرنے آیا ہوں، ہاتھی دیکھنے کے لیے نہیں آیا،امام مالک کی رائے اور مذہب کو تمام آراء پرتر جیح دیتے تھے، البتہ کچھ مسائل میں امام صاحب سے افتال نے اور مذہب کو تمام آراء پرتر جیح دیتے تھے، البتہ کچھ مسائل میں امام صاحب سے افتال نے اور مذہب کو تمام آراء پرتر فیح دیتے تھے، البتہ کچھ مسائل میں امام صاحب سے افتال نے اور مذہب کو تمام آراء پرتر فیح دیتے تھے، البتہ کچھ مسائل میں امام صاحب سے وقت سے ان کے بارے میں کہا ہے: 'الا ان له و هما مواصع کثیرہ ولم یکن له بصر بالحدیث ''۲۳۳ ھیں ان کا انتقال موا۔

# فضائل مؤطا

علامه سيوطي اورا بن عربي كہتے ہيں:

"المؤطا هو الأصل الأول واللباب، وكتاب البخاري هو الأصل الثاني في الباب، وعليهما بني الجميع" (١)

ابن عبدالبر نے عربی عبدالواحد کا قول نقل کیا ہے کہ ہم نے چالیس دن میں امام صاحب سے مؤطا پڑھی اختتام پر آپ نے فرمایا: ''کتاب الفته فی اربعین سنة الحذتموه فی اربعین یوماً "(۲) اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ امام صاحب نے اپنی زندگی کے تمام تجربات ومطالعات اس مؤطا پرخرج فرمائے ہیں، امام صاحب ہے کہا گیا کہ آپ کی طرح دوسرے علماء نے بھی مؤطا لکھی ہے آپ نے کیوں اس میں وقت ضائع کیا؟ فرمایا: وہ کتابیں لاؤ، کتابیں و کیھنے کے بعد فرمایا: ''إنه لایر تفع إلاما أرید به وجه

ا).....بستان المحد ثنين:اسـ

٣)....التعليق المحيد :١٩٠١

الله "(۱) مؤطاکی ایک اہم خوبی ہے کہ اکثر وہ اسانید جن پراصحیت کا حکم لگایا گیا ہے اس میں موجود ہیں (۲) اور نسخہ صمودی کو دوسروں پرتر جیح اس لیے ہے کہ انہوں نے سب سے آخر میں امام صاحب سے سنا ہے و معلوم ان آخر السماع ار حج اس طرح ہرباب کے تحت کافی مسائل فرعیہ بھی اس میں موجود ہیں۔

شروح

موطاامام ما لک پراتنازیاده کام ہواہے کہ اس کی تفصیل واختصار دونوں اس موقع پرمشکل ہیں، ہم بہت ایجاز کے ساتھ اس کی چند شروح کی طرف اشاره کرتے ہیں۔ (۱) التمهید لما فی المؤطا من المعانی و الأسانید: بیشرح جوستر ضخیم

(۱) التمهيد لما في المؤطا من المعاني والأسانيد: بيتر جوستر حيم جوستر حيم جلدول برشتمل ہے علامہ ابن عبد البر (متوفی ۲۳۳ه ه) کی تصنیف ہے، جس کو انہوں نے شیوخ مالک کے اساء کے حروف جبجی کے اعتبار سے ترتیب دیا ہے۔

(۲) كتاب الاستذكار لمذهب علماء الأمصار فيما تضمنه المؤطا من المعانى والأثار: يم ابن عبدالبركي تعنيف هجرس مين انهون في التمهيد كو تقركيا هن المعانى و الأثار: مي من المعانى عبدالبركي تعنيف من المعانى و الأثار: مي من المعانى عبدالبركي تعنيف من المعانى عبدالبركي تعنيف من المعانى و الأثار: مي من المعانى عبدالبركي تعنيف من المعانى و الأثار: من المعانى عبدالبركي تعنيف من المعانى و الأثار: من عبدالبركي تعنيف من المعانى و الأثار: من من المعانى و الأثار: من المعانى و الأثار: من المعانى و الأثار: من المعانى و الأثار: من من المعانى و الأثار: من المعانى و المعانى و

(m) كتاب التفصى في احتصار المؤطا: ييمى النبي كى تاليف ---

(س) القبس في شرح مؤطا مالك بن أنس: بيقاضي الوبكر بن عربي (متوفى . ۵۳۲ مي کي تصنيف ہے۔

(۵) علامه خطا بی صاحب معالم اسنن (متو فی ۳۸۸ هه) نے بھی اس کا اختصار

ا)..... كوله بالا-

٢) .... محوله بالا: ١١١ المبيح الأسانيد كي تفصيل كي ليد يكهيئة تدريب الراوي: ٢ ٢ تا ٨٥ \_

کیاہے۔

(۲) المصفى: بيرفارى شرح حضرت شاه ولى الله (متوفى ۲ کااه) كى ہے، جس ميں انہوں نے احادیث وآثار کو الگ کر کے اقوال امام مالک اور ان کے بعض بلاغات کوحذف کيا ہے۔

(۷) المسوى يو بى شرح بھى حضرت شاه ولى اللَّدگى ہے۔

(۸) أو جز المسالك إلى مؤطا مالك: بيايك جامع اورنفيس شرح ہے جو محتاج تعارف نہيں، حضرت شيخ الحديث علامه محد زكريا (متوفی ۱۴۰۲ه) كى تصديفِ انيق



· (e · · ·

# اما م محكد رحمة الشعليه

نسٺ ومولد

ابوعبداللہ محد بن الحسن بن فرقد الشیبانی ہے، بعض حضرات نے دادا کا نام فرقد کے بجائے واقد لکھا ہے جو کہ غلط ہے، تمام تراجم میں فرقد ہی ہے (۱) شیبانی نسبت ہے شیبان بن ذہل بن نقلبہ کی طرف، جو کہ مشہور قبیلہ ہے (۲) بعض حضرات نے کہا ہے کہ امام محمد کی نسبت قبیلہ شیبان کی طرف ا قامة ہے، لیکن اکثر محققین کا قول یہ ہے کہ یہ نسبت ' ولاء ' ہے (۳) امام محمد ۱۳۲۱ ہیں واسط میں پیدا ہوئے ، بعض حضرات نے تاریخ ولا دت میں اس محمد کے سور ۳) امام محمد کو سور ہیں اس کے آبائی وطن کے بارے میں بعض کا قول یہ ہے کہ فلسطین کے کسی گا وک سے تعلق رکھتے تھے، طبقات کبری میں ہے کہ ان کا اصل تعلق جزیرہ سے قااورامام محمد کے والد شام کے افتار میں کھا ہے کہ اصل تعلق دمشق کے گا وکن ' حرستہ' سے ہوئی، خطیب نے تاریخ بغداد میں کھا ہے کہ اصل تعلق دمشق کے گا وکن ' حرستہ' سے ہے کہ اصل تعلق تو جزیرہ سے ہے گئی چونکہ آ پ کے والد شامی افواج میں شے تو بھی حرستہ اور بھی فلسطین کے کسی گا وکن میں بے کہ والد شامی افواج میں شے تو بھی حرستہ اور بھی فلسطین کے کسی گا وکن میں ب

٠٠١)..... بلوغ الإ ماني في سيرة الإ مام محمد ابن الحسن الشبياني: ٣٠ \_

٢)..... و يكھيّے الانساب: ٣٨٢/٣\_

۳ )..... و ت<u>کھتے</u> بلوغ الا مانی بہے۔

٣).....وفيات الاعيان:١٨١٨/١١ـ

۵)....الجوابرالمفية في طبقات الحنفية :۲/۲٪

ر ہائش پذیر ہوئے ، ید دونوں گاؤں شام کی سرز مین میں ہیں ، یہاں سے کوفہ منتقل ہوئے ،

کسی کام سے جب واسط جانا ہوا تو وہاں امام صاحب کی ولادت ہوئی ، اس کے بعد کوفہ
واپس آ گئے اور یہی آپ کامسکن رہا(۱) امام محم علم نحو کے مشہور اور مسلم عالم ، فرتر اء کے خالہ
زاد بھائی تھے (۲)۔

وفات

امام محری ارون الرشید کے تکم سے منصب قضاء سے برطرف کیے جانے کے کچھ مدت بعدد وہارہ قاضی القصاۃ مقرر ہوئے، اسی زمانے میں ہارون الرشید کے ساتھ سفر کرکے" رَی" پہنچ اور وہیں پر ۱۸ ھیں انتقال ہوا، بعض حضرات ۱۸ ھو کا ریخ وفات قرار دیتے ہیں، کہا جاتا ہے کہ اسی روزعلم نحو کے مسلم امام کسائی کا انتقال ہوا، بعض کہتے ہیں ایک دن بعد انتقال ہوا، ہارون الرشید کہا کرتا تھا" دفنت الفقه و العربیة بالری" (۳)۔

# ابتداء تعليم اورامام ابوحنيفه يصيشرف تلمذ

امام محد کے زمانے میں کوفہ علم حدیث، فقہ اور لغت کا گہوارہ بن چکا تھا، حضرات صحابہ کرام کا کوم ان پر قیام اور حضرت علی کا کوفہ کودارالخلافہ بنانا، مزیداس کی علمی چمک دمک میں اضافہ کر رہا تھا، امام محد قرآن آن کریم سیکھنے اور پچھ جھے حفظ کرنے کے بعد وہاں کی ادبی مجلسوں اور حلقہ ہائے درس میں شامل ہونے گئے، جب ۱۳ سال کی عمر کو پہنچے تو امام ابوحنیف مجلسوں اور حلقہ ہائے درس میں شامل ہونے گئے، جب ۱۳ سال کی عمر کو پہنچے تو امام ابوحنیف آ

ا).....بلوغ الإماني:٣\_۵\_

۲).....وفيات الاعيان:۴/۸۵/

٣).....و يكفئه وفيات الاعيان:٣/١٨٥/١١ الانساب:٣٨٣/٣\_

کے پاس گئے، انہوں نے امام صاحب سے بوچھا آپ ایسے نابالغ لڑ کے کے بارے میں کیا فرماتے ہیں جسے عشاء کی نماز پڑھنے کے بعدرات کواحتلام ہوجائے؟ کیا عشاء کی نماز لوٹائے گا؟''امام صاحب نے فرمایا جی ہاں!ام محد نے مسجد کے ایک کونے میں جا کرعشاء كى تمازلوٹادى، امام صاحب نے بيد كي كرفر مايا: "إن هذا الصبى يفلح إن شاء الله". اس واقعہ کے بعداللہ نے فقہ کی محبت آپ کے دل میں ڈال دی، چنانچہ آپ حصول فقد کے لیے امام ابوحنیفہ کی مجلس میں بہنچ گئے ،امام صاحب نے فرمایا کہ پہلے قرآن كريم حفظ كرلو پھرسبق ميں آ جانا! سات دن كے بعد امام محد نے واپس آ كرفر مايا كه ميں نے حفظِ قرآن ممل کرلیاہے ، پھرامام صاحب سے کسی مسئلہ کے بارے میں یو چھاامام صاحب نے فرمایا بیسوال کسی سے سنا ہے یا خودتمہار ہے ذہن میں پیدا ہوا؟ فرمایا کسی سے مبیں سابلکہ میرے ذہن میں پیدا ہوا ہے۔ امام صاحب نے فرمایا کہ بیتو بڑے لوگوں کا سوال ہے،آپ پابندی کے ساتھ درس فقہ میں شریک ہوا کریں اس کے بعدامام محر حیار سال متواتر امام صاحب کے درس میں شریک ہوتے رہے اور جلس فقہ کے تمام مسائل کے جوابات لکھ کرأے مرتب کرتے رے (۱)۔

علمی انبہاک

امام محرکاعلمی شوق و ذوق بهت ہی عجیب تھا ہر وقت حصول علم میں منہمک رہتے ہے سے اسا وقت حصول علم میں منہمک رہتے سے سے (بسااوقات اسے مستغرق ہوجائے کہ کوئی سلام کرتا تو آپ اس کو دعا دیتے پھر دوبارہ بلند آواز سے سلام کیا جاتا تو آپ وہی دعاد ہرادیتے )۔

اسی علمی ذوق اورانہاک کی وجہ ہے جب امام ابو یوسف کے مشورے سے امام مورد کے سے امام مورد کے سے امام محمد کو ' رقہ'' میں منصب قضاء پیش کیا گیا اور بھی بن خالد بن برمک نے امام محمد کو اس کے اسیبلوغ الا مانی:۵-۲۔

قبول کرنے پر مجبور کیا تو امام محمد ،امام ابو یوسف سے نارض ہو گئے اور وفات تک ان سے کوئی بات نہیں کی ،بعض حضرات امام ابو یوسف کے جنازہ میں شریک نہ ہونے کی بھی یہی وجہ بتاتہ ہیں،کیکن قرین قیاس ہے کہ امام ابو یوسف کی وفات کے وفت امام محمد دقت میں متصاور جنازہ کے لیے بغداد پہنچناان کے لیے ممکن نہ تھا (۱)۔

### امام محمر بحبيب فقيه

٣).....بلوغ الإماني:٣٣\_

امام ابوحنیفهٔ گی زندگی میں امام محمدٌ ہروفت ان کی مجلس درس میں شریک ہوکر کسب فیض کرتے رہے، امام ابوحنیفہ کے انقال کے بعد انہوں نے امام ابوبوسف سے شرف ملمذ حاصل کیا، یہاں تک کہ فقہ میں امام کے درجہ پر فائز ہوگئے، انھوں نے اپنے اُساتذہ کے علوم کوزیادہ سے زیادہ عام کرنے کے لیےوہ کارہائے نمایاں سرانجام دیے کہ باقی نداہب میں اس کی مثال نہیں ملتی ، آپ کی جیمشہور کتابیں جن کوظاہر الروایة کہا جاتا ہے نقہ خفی کی بنیاد ہیں اور بیہ بات بھی آ گے آئے گی کہ فقہ مالکی کی تدوین میں امام محد کے علوم وتصانیف کا بروا وظل ہے، امام شافعیؓ نے شاگر دہونے کی حیثیت سے امام محدؓ کے تجربات اور علوم سے اتنا استفادہ کیا کہ درجہ اجتہاد کو بہنچ گئے ، اس طرح امام احد بن صنبل سے یو چھا گیا: ''من أین لك هذه المسائل الدقيقة؟ قال من كتب محمد بن الحسن" يول تمام فقهاء ك علوم مدونہ کا سر پیشمہ فیض امام محد اور ان کی تصانیف ہیں، امام محد مسائل شرعیہ کے حل کے لیے بھی اینے علم ودانست پراکتفانہ کرتے بلکہ اہل صناعت اور تاجروں کے پاس جا کرخود ان کے طریقِ کارکود کیھتے بھرا ہے مشاہدات کوسا منے رکھ کرشری فیصلے فر مایا کرتے تھے اور یمی فقیہ کی شان ہوتی ہے کہ سی بھی مسئلہ کی گہرائی تک پہنچے بغیر کوئی فیصلہ نہ کرے(۲) آپ ا)....بلوغ الأماني:٣٦\_٣\_

اكثر راتولكوچاگاكرتے، كى ئے كہا آپ راتولكوكيوں جائے ہيں؟ فرمايا: "كيف أنام وقد نامت عيون الناس تعويلاً علينا وهم يقولون إذا وقع لنا أمر، رفعناه إليه فيكشفه لنا فإذانمنا، ففيه تضييع للدين" (۱)۔

### امام محكر بحيثيت محدث

امام محمد علم حدیث کے لیے مختلف ملکوں اور شہروں میں سمجے، کوفہ میں امام ابوحنیفہ، سفیان توری، مسعر بن کدام، امام ابویوسف، عمر بن ذر رحمهم الله وغیرهم سے علم حدیث حاصل کیا۔

مدینه میں امام دار البحرة مالک بن انس، ابراہیم بن محمد، ضحاک بن عثان ، مکه میں سفیان بن عیبنه، بھرہ میں سعید بن ابی عروبة ، خراسان میں عبدالله بن مبارک رحمهم الله وغیرہ م سے ساع حدیث کیا، اس طرح شام، داسط، یمامه وغیرہ بھی گئے اور وہاں ہے شیوخ سے استفادہ کیا، ام محمد ساتھیوں سے بھی روایت حدیث کرتے ہیں اس بارے میں بعیض دومرے علماء کی طرح تکلف نہیں فرماتے۔ (۲)

لیمض حضرات نے ان کے اساتذہ کی فہرست میں عمروبن دینار کا نام بھی لکھا ہے، لیکن میر خضرات نے ان کے اساتذہ کی فہرست میں عمروبن دینار کی وفات ۱۲۱ھ میں ہوئی ہے اور اس وقت ہے، لیکن میر تین اس لیے کہ عمروبن دینار کی وفات ۱۲۱ھ میں ہوئی ہے اور اس وقت امام محمد کی عمرتقریباً تین سال کی تھی اور اس عمر میں ساع حدیث کا تصور مشکل ہے۔ (۳) مہدی کے عہد خلافت میں جب امام مالک کی کتاب ''المؤطا'' کی شہرت عام

ا).....لوغ الاماني: ٢٥-٢٧\_

٣).....بلوغ الاماني: ٧\_٨\_

٣)....و كيم الجوابرالمفية اوراس كاحاشيه:٢/٢٧\_

ہوئی توامام محدؓ نے بھی مدینه منورہ کارخ کیا، وہاں امام ما لک کی خدمت میں تین سال متواتر رہ کرتقریباً سات سواحادیث خودامام ما لک کی زبانی سنیں اور''مؤ طا''مرتب فرمائی۔

### امام محمر بحيثيت لغوي

تمام محققین کااس پراتفاق ہے کہ امام محد علم لغت اور عربیت پر کامل دسترس رکھتے سے اور نوبیت پر کامل دسترس رکھتے سے اور لغت میں ان کا قول دلیل کا درجہ رکھتا ہے، وہ خود فر ماتے سے کہ وراشت میں مجھے تیس ہزار درھم ملے میں نے بیندر ہزار درھم فقدا ورحدیث، باقی بیندرہ ہزار درھم شعر ولغت کے حصول میں خرج کیے (۱)۔

# أمام محمر بحيثيت قاضى

کہا جا تا ہے کہ جب امام ابویوسف منصب قضاء پر فائز ہو گئے تو امام محر آکو یہ بات نا گوار گزری کہ امام ابویوسف نے اپنے استاذ بعنی امام اعظم ابوصنیفہ آئے عمل کو نظر انداز کیا اور ان کے نقش قدم کو نہیں ابنایا، امام اعظم نے تمام تراذیبیں برداشت کیں اور جام شہادت نوش فر مایالیکن منصب قضاء کو قبول نہیں کیا، امام ابویوسف کو جب امام محر آئے اس طرز فکر کا بہتہ چلا تو فر مایا: ' لاقبض الله روحه قبل ان یبتلی بالقضاء '' چنا نچہ پہلے اس طرز فکر کا بہتہ چلا تو فر مایا: ' لاقبض الله روحه قبل ان یبتلی بالقضاء '' چنا نچہ پہلے درقہ ' میں قاضی مقرر ہو ہے اور اس وقت بھی بردی حق گوئی اور عدل وانصاف کا مظاہرہ کرتے رہے۔

ہارون الرشید نے بھی بن عبداللہ بن حسن کوامان دی تھی لیکن چونکہ وہ'' طالبی'' تھا اس لیے اس نے امان کو کالعدم قرار دیے کر ہارون اسے تل کروانا چاہتا تھا، چنا نجہ اس نے امان کو کالعدم قرار دیے کر ہارون اسے تل کروانا چاہتا تھا، چنا نجہ اس نے

ا)..... بلوغ الاماني: ٢\_

امام محمد الرحس بن زیاد اور ابوالبختری و بہب بن و بہب (جوامام قاضی ابو یوسف کے بعد قاضی القصاۃ ہے) کواپنے دربار میں بلا کروہ ''امان نامہ' ان کے سامنے پیش کیا ، امام محمد نے ''امان نامہ' پڑھ کر فرمایا '' بیشر عی اور مضبوط امان ہے اسے تو ڑنے کی کوئی وجہ نہیں' ہارون الرشید نے امان نامہ چھین کرحس بن زیاد کو دیا انہوں نے پڑھ کر آ ہت اور زیراب بہی کہا کہ بیسے امان ہوا ور تی نہیں جاستی ، پھر قاضی القصاۃ ابو البختری کو دیا گیا ، اس نے ایک نظر ڈال کر کہا: میں اس امان پر راضی نہیں ہوں ، یہ بدمعاش آ دمی ہے جس نے ملمانوں کے خون سے اپنا ہاتھ رنگین کیا ہوا ہے ، پھرا سے جو تے سے چاقو نکالا اور امان نامہ کو پھاڑ ڈالا اور ہارون الرشید کو مخاطب کر کے کہا ''اس گوٹل کرواس کا خون میرے ذمہ ہے''۔

امام محمد فرماتے ہیں سب حاضرین مجلس کو سخت حیرت ہوئی کہ ایک قاضی القصناة کس طرح ایک آ دمی کا خون اینے ذمہ لیتا ہے اور پھر اینے جوتے میں چا تو چھپا کر گھومتا ہے! اس کے بعد کیا ہوا؟ روایات مختلف ہیں، بعض کا خیال ہے کہ ہارون الرشید نے اسے قرنہیں کیا بلکہ طویل مدت جیل کا شنے کے بعد وہ مرگیا، بعض کہتے ہیں کہ وہ قتل کر دیا گیا۔

اس واقعہ کے بعدامام محد ہارون الرشید کی نظر میں معقوب ہو گئے اوراس نے امام محد کو منصب قضاء سے برطرف کر کے ان کے فقوی وینے پر پابندی لگادی ، بالآخر ہارون الرشید کی بیوی زبیدہ ام جعفر کی سفارش سے یہ پابندی ختم ہوئی اورامام محمد ہارون الرشید کے مقربین میں سے ہو گئے ، یہاں تک کہ اس نے آپ کو قاضی القصاۃ کے منصب کے لیے منتخب کرلیا (۱)۔

ا) ....تفصيل كے ليے ديكھتے بلوغ الامانی: ١٨٠/١٧٠

## امام محمر کے تلامذہ

امام محمد کے تلامذہ کی فہرست طویل ہے، بعض حضرات ہے ہیں۔

ابوسلیمان موی بن سلیمان جوز جانی، امام شافعی ابوعبدالله محمد بن ادریس، اسد سبن فرات قیروانی (مدوّن فد بب مالکی)، ابوجعفراحمد بن محمد بن مهران نسوی جوموً طامحمد کے خراویوں میں سے ہیں، شعیب بن سلیمان کیسانی جو کتاب الکیسانیات کے راوی ہیں، علی بن صالح جرجانی جو کتاب الجرجانیات کے راوی ہیں۔

# امام محرًّا ورفقه مالکی کی تدوین

اسد بن فرات ۱۷ اه میں قیروان سے مدینہ آ کرامام مالک کے حلقہ ورس میں شريك ہوئے ، وہ مختلف مسائل میں امام مالك سے استفسار کیا کرتے تھے اور امام مالك بھی میسوچ کر جواب دیتے کہ بہت دور دراز کا سفر کرکے آیا ہے، لہذا اس پر زیادہ توجہ کی ضرورت ہے، کیکن امام مالک کی عادت ریقی کہ صرف پیش آیدہ مسائل کا جواب دیا کرتے تھے، جب اسد بن فرات کو یقین ہو گیا کہ اس طرح سے علمی پیاس بھی باقی رہ جائے گی اور دیگرشیوخ کی ملاقات ہے بھی محروم رہوں گاتو وہ امام مالک کے صلقہ درس کو جھوڑ کرعراق آ گئے امام ابو بوسف،اسد بن عمرو بحلی،امام محمد بن حسن اورامام ابوحنیفه رحمهم الله کے دوسرے تلامٰدہ سے فقہ حاصل کرنے لگے، البتہ زیادہ ترامام محدؓ کے پاس جاتے رہتے ، ایک مرتبہ انہوں نے امام محدّ ہے کہا کہ میں مسافر ہول (زیادہ دیر تک قیام نہیں کرسکتا) اور مسائل ہے کافی ناآشناہوں ،طلبہ آپ کے پاس زیادہ ہوتے ہیں میں کیا کروں تا کہ آپ سے زیادہ سے زیادہ استفادہ ممکن ہو سکے، امام محمد نے فرمایا '' دن کوتو میں مصروف رہتا ہوں البیتدرات كاوفت آب كے ليے خاص ہے، آكرا يخ سوالات بيان كريں "اسد بن فرات كہتے ہيں

کہ اس کے بعد ہررات کومیں امام محد کے پاس جاتا، وہ ایک برتن میں یانی بھرکرلاتے اور سبق کے لیے تشریف رکھتے، اگر بھی مجھ پر نیندغالب آ جاتی تو میرے چبرے پر پانی کا چیز کاؤ کرتے، کچھ عرصہ کے بعد اسد بن فرات عراق سے چلے گئے اور امام محرات سے ہوئے تمام مسائل کوا مام مالک کے خاص شاگر دابن قاسم کے سامنے پیش کر کے امام مالک كى رائے دريافت كى ، پھر' الاسدىي كے نام سے ان كومرتب كيا، بعد ميں ابن قاسم نے سحون کے ہاتھ کچھاس میں ترمیم کر کے فقہ مالکی کی تدوین کی ، اس تفصیل ہے معلوم ہوتا ہے کہ فقہ مالکی کی تدوین دراصل انہی مسائل کی روشنی میں ہوئی ہے جواسد بن فرات نے امام محدُّ ہے سنے تھے(۱)۔

# امام محدّاورامام شافعیّ کے تعلقات

امام شافعی شاگرد ہیں امام محر کے ،امام ابن تیمیہ نے منہاج السنة میں اس تلمذ کا ا نکار کیا ہے لیکن علامہ نو وی وغیرہ نے اس بلمذکوشلیم کیا ہے(۲) امام شافعیؓ فرماتے ہیں کہ "سمعت من محمد و قربعیر" لین ایک اونٹ کے بوجھ کے برابر میں نے امام محد " علم حاصل کیا۔ (۳) بیونی مسائل ہیں جوصرف امام شافعیؓ نے امام محدؓ سے سنے ہیں، باقی وہ مسائل جن کے ساع میں امام شافعیؓ کے ساتھ دوسرے تلامذہ بھی شریک نتھے، وہ ان کے علاوہ ہیں (اسی طرح ساٹھ دینارخرج کر کے انہوں نے امام محمد کی تصانیف نقل کرا کرا ہے لي محفوظ كرالي تهين) ( ٢٧) ايك مرتبه بجه كتابين امام محمد سے عاربية منگوا كين كتابين .

The state of the s

ا).....لوغ الاماني: ١٨١٦ما\_

۲).....و کیجئے مقدمہالعلیق انمجد : ۳۰۔

۳).....الجوام المضية :۳۳\_ ۳).....بلوغ الإماني : ۲۰\_

بجوانے میں امام محدسے تاخیر ہوگئی ،امام شافعی نے بیلکھ کر بھیجا:

توامام محر نے ای وفت وہ کتابیں ارسال کردیں (۱)۔ امام شافعی سے امام محرکی تعریف وتو ثیق کے بارے میں قابلِ قدر جملے منقول ہیں ، فرماتے ہیں:

"مارأيت رجلاً سمينا أفهم منه، مارأيت أفصح منه، كان إذا تكلم خيل لك أن القرآن نز ل بلغته، كان يملأ القلب والعين، مارأيت أعلم بكتاب الله من محمد (٢) أمَن الناس على في الفقه محمد بن الحسن، أعانني الله مرجلين: بابن عينية في الحديث وبمحمد في الفقه".

## تصانيف امام محمر

امام محمد کی تصانیف بہت زیادہ ہیں، بعض حضرات کا خیال ہے ان کی تصانیف کی تعداد تقریباً نوسونو ہے (۹۹۰) ہے، کسی عالم نے اپنے مذہب پر اتنی کتابیں نہیں لکھیں جتنی امام محمد نے فقہ حفی میں لکھی ہیں، (۳) ہم ذیل میں ان میں سے چند کا تذکرہ کرینگے۔

١)....وفيات الاعيان:١٨/١٨م.

٢)....الجوام المضية :٣٧٨\_

۳).....مقدمة شرح الوقابي( لكھنوى)ص:۲۶م\_

(۱) آپ کی سب سے بڑی تھنیف'' کتاب الاصل'' ہے جو کہ'' المبسوط' کے نام سے مشہور ہے کہا جا تا ہے کہ امام شافعیؒ نے مبسوط ہی کو خیا منے رکھ کراس کی روشنی میں '' کتاب الا م' تھنیف فرمائی ، کسی اہل کتاب نے مبسوط کا مطالعہ کیا اور یہ کہہ کر مسلمان ہو گیا کہ:'' ھذا کتاب محمد کم الاصغر فکیف کتاب محمد کم الاکبر'' یعنی چھوٹے محمد کی کتاب کی یہ شان ہے تو بڑے محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کی کتاب (قرآن) کے کیا کہنے!۔(۱)

(۲) المحامع الصغیر: امام محر مبسوط کی تصنیف سے فارغ ہوگئے تو امام ابو یوسف ؓ نے آ ب سے درخواست کی کہ امام اعظم ؒ سے روایت شدہ ان تمام مسائل کو جو انہوں نے امام ابو یوسف سے سے ہیں، کتابی شکل میں جمع کریں چنانچہ آ ب نے ایک مجموعہ '' الجامع الصغیر'' کے نام سے تیار کر کے قاضی ابو یوسف ؓ کی خدمت میں چیش کیا، آ ب نے دکھے کرفر مایا: ''بہت بہتر ہے، البتہ ابوعبداللہ نے تین مسائل میں غلطی کی ہے'' امام محمد کو معلوم ہواتو فرمایا: میں نے کوئی غلطی نہیں کی وہ شاید بھول گئے ہیں۔

(۳) الجامع الكبير: بيا پي نوعيت كى منفرد كتاب ب، ابن شجاع كاقول ب:

د لم يؤلف في الاسلام مثله في الفقه "اور صرف يهي نبيس، بلكه عربيت كے لحاظ سے بحى اس كتاب في المملات كو حيرت زده كرديا، انفش اور البولى فارى نے اس كاد بى بہلو كى بہت تعريف كى بہت تعریف كى به تعریف كى بهت تعریف كى بهت تعریف كى بهت تعریف كى بهت تعریف كى به تعریف كى بهت تعریف كى

(۳) الزيادات: اس ميں ان مسائل كا تذكرہ ہے جوجامع صغير وجامع كبير ميں قيدِ قلم ميں نہيں آئے تھے۔

(۵) السير الصغير.

السير الكبير: بيدونول كتابين بهي ايخصوص انداز مين منفرد حيثيت ركهتي بي

ا).....کشف الظنو ن ج۲ص ۱۵۸۱

ان کتابوں میں احکام جہاد ،غنیمت ،نئی ہے ، وغیرہ کوموضوع بحث بنایا گیاہے ہارون الرشید نے سیرکبیر کی خصوصیات دیکھ کراہینے دونوں بیٹوں کو بیرکتاب پڑھوائی۔

امام محمد کی بیدوہ چھ کتابیں ہیں، جوشہرہ آفاق ہیں اور ان کی روایت بھی مشہور یا متواتر طرق سے چلی آرہی ہے، ان میں مذکورہ مسائل کو' ظاہر الروایة' کہا جاتا ہے اِن کے علاوہ جو کتابیں بطریق آ حاد مروی ہیں، وہ بیر ہیں: الرقیات، الکیسانیات، الحرجانیات، الهارونیات، الحج فی الاحتجاج علی اهل المدینه، احتهاد الرأی، کتاب الحرجانیات، الفقه (۱)، حدیث الاستحسان، کتاب الحصال، الرد علی اهل المدینة، کتاب اصول الفقه (۱)، حدیث کے موضوع پرامام محمد کی تصانیف ایک تومو طاہے، دوسری آثار السنن ہے جس میں وہ امام البوحنیفہ سے روایت کرتے ہیں۔

مؤ طا بروابیت امام محمد، ایک نقابلی جائز ہ، عاوات وخصوصیات پہلے کہاجا چکاہے کہ امام محمد قرائز ماتے ہیں کہ تین سال تک امام مالک کی مجلس درس میں بیٹھ کرانہوں نے مؤطا کی روایات نی ہیں اور پھرانہوں نے اس مجموعہ کو تیار کیا جے عرف میں 'مؤطا امام محمد'' کہاجا تا ہے۔

البتہ مؤطا امام مالک بروایت یحی اندلی کوشہرت زیادہ حاصل ہوئی اور مطلقا جب مؤطا کہاجا تا ہے تو اس سے وہی مؤطا بروایت یحی مراد ہوتا ہے، لیکن اس شہرت کے باوجود مؤطا بروایت امام محرکی وجوہ سے ممتاز ہے، مولا نا عبدالحی ککھنوی نے اس پر مفصل باوجود مؤطا بروایت امام محرکی وجوہ سے ممتاز ہے، مولا نا عبدالحی ککھنوی نے اس پر مفصل بحث کی ہے، ان وجوہ ترجے میں سے بعض یہ ہیں۔

(۱) یحی آندلی نے موطا کے بعض حصے امام مالک سے اور اکثر حصے امام مالک

ا).....بلوغ الاماني: ٢٥-٢٧\_٧٥\_

کے دوسرے تلامذہ سے سنے ہیں اور امام محمد نے بورامؤ طاامام مالک سے سنا ہے اور ساع بلا واسط ساع بالواسطہ سے اولی ہے۔

(۲) یحی اندلی امام مالک کے پاس ان کے سنہ وفات میں حاضر ہوئے اور امام محد متواتر تین سال تک شریک درس رہے اور طویل الملازمة کی روایت اقوی ہے لیل الملازمة کی روایت سے۔

(۳) مؤطا یحیی میں مسائل فقهیہ اور اجتہاداتِ امام مالک زیادہ ہیں، بہت سارے تراجم میں تو بغیر کسی روایت یا اثر کے صرف امام مالک کا اجتہاد ہی مذکور ہے اور بیہ بات مؤطا امام محمد میں نہیں، وہاں ہر ترجمہ کے تحت کوئی روایت ضرور ہوتی ہے اورا حادیث غیرمخلوطہ بالرأی، افضل ہیں مخلوطہ بالرأی سے۔

(۲۷) مؤطا یحیی صرف امام مالک کے طریق سے مروی احادیث پرمشمل ہے اور مؤطامحمد میں دوسرے شیورخ کی روایات بھی ہیں ، بیافائدہ جلیلہ مؤطا یحی میں نہیں ہے۔

(۵) مؤطا یحیی میں امام مالک کے مذہب کے موافق احادیث ہیں اور بسا
اوقات وہ احادیث ،حنفیہ کے یہاں کسی وجہ سے معمول بہانہیں ہوتیں، لیکن مؤطا امام محمد
میں اُن روایات غیر معمول بہا کے بعد حنفیہ کے یہاں معمول بہاروایات کا بھی تذکرہ ہے
جوکہ حنفی حضرات کے لیے باعث اطمینان ہے۔(۱)

مؤطا کی روایت میں امام محدی عادت یہ ہے کہ ترجمۃ الباب کے بعدامام مالک کی روایت میں لفظ کتاب یاباب استعال کی روایت ایس لفظ کتاب یاباب استعال کرتے ہیں لفظ فصل نہیں لکھتے ''و به ناحذ'' کہہ کر فدہب حنفیہ کی نشاندہ کی کرتے ہیں،اگر امام مالک کی روایت حنیفہ کے فدہب کے مطابق نہ ہوتو اس پر گفتگو کر کے حنفیہ کی تائید کے امام مالک کی روایت حنیفہ کے فدہب کے مطابق نہ ہوتو اس پر گفتگو کر کے حنفیہ کی تائید کے

١)..... و يكي مقدمه العليق المحد ١٣٠٠ ـ ٣٥٠ ـ

کیے دوسرے مشایخ کی روایات لاتے ہیں، تمام روایات میں لفظ اخبر ناہی استعمال کرتے ہیں۔ ہیں۔

ابراہیم نخی کے مذہب کی بھی نشاندہی کرتے ہیں،امام ابو یوسف کے مذہب کے بارے میں فظ ''هذا حسن، حمیل بارے میں فاموش رہتے ہیں، واجب کے مقابلہ میں لفظ ''هذا حسن، حمیل مستحسن" وغیرہ استعال کرتے ہیں جوکہ سنت مؤکدہ وغیر موکدہ کو شامل ہے، لفظ'' لاباس به ''کو کبھی نفس جواز بتانے کے لیے استعال کرتے ہیں، حالانکہ متاخرین کے یہاں اس کا استعال محروہ تزیبی میں ہوتا ہے، کبھی لفظ' بنبغی ''کا استعال متقدمین کی مطابق عام معنی میں کرتے ہیں جو کہ واجب وسنت کوشامل ہے، لفظ' اُر ''کا استعال کی صدیت مرفوع وموقوف کے لیے بھی کرتے ہیں، بعض آ ثار کی سند بیان نہیں استعال کرتے ہیں اور محققین کے یہاں بلاغات محمد، مند ہے(ا)۔

## تعدا دِروايات

مولانا عبدالحی ککھنوی موطا امام محمد کی تمام روایات کو باریک بنی ہے گن کر فرماتے ہیں: موطا بروایت امام محمد میں تمام احادیث مرفوع اور آثار موقوفه گیارہ سواسی فرماتے ہیں، موطا بروایت امام محمد میں تمام احادیث مرفوع اور آثار موقوفه گیارہ سواسی (۱۱۸۰) ہیں، ایک ہزار پانچ روایتیں امام مالک کے طریق سے تیرہ روایتیں ابوحنیفه اور چاردوایتیں امام ابویوسٹ کے طریق سے اور باتی دوسرے حضرات سے مروی ہیں (۲)۔

## شروح وحواشي

مؤ طا بروایت امام محرکی بہت کم شرعیں دستیاب ہیں ،شرح المؤ طا: دوجلدوں میں التعلیق المجد: ۳۹۔ ۴۷۔ ۱).....التعلیق المجد: ۳۹۔ ۴۷۔ ۲).....مقدمهالتعلیق المحد: ۳۹۔

علامہ ابراہیم المعروف' بیری زادہ'' نے لکھی۔ ملاعلی قاری ہروی کی نے دوجلدوں میں لکھی۔ اس شرح میں شارح سے تنقید رجال میں بہت زیادہ مسامحات واقع ہوئے ہیں (۱)نہ

حضرت مولا ناعبدالحی کلمفنوی کا بھی ایک جامع حاشیہ 'اتعلیق المحبد علی مؤطامحہ''
سے نام سے موجود ہے، البتہ علامہ کوٹری نے دوجگہوں کی نشاندہی کی ہے جہاں سند کی بحث
میں مولا ناعبدالحی کو دفت پیش آئی ہے، قراء قاخلف الامام کے باب میں ایک حدیث اس
سند سے موجود ہے۔

.

"قال محمد حدثنا الشيخ أبو على قال حدثنا محمود بن محمد المروزى قال حدثنا سهل بن العباس الخ"(۲) اس سنديس امام محمد كشخ البوعلى اور شخ الشخ محمود كا نام آيا ہے حالانكه اس نام سے امام محمد كوئى استاذ نهيں، تو مولا ناكھنوى في الشخ محمود كا نام آيا ہے حالانكه اس نام سے امام محمد كوئى استاذ نهيں، تو مولا ناكھنوى في فرمايا: "لم أقف إلى الآن على تشخيصهما حتى يعرف تو ثيقهما أو تضعيفهما" (٣) علامه كوثرى فرماتے بيں كه دراصل بي حديث و طاامام محمد ميں نهيں ہے بكہ بي حديث ابوعلى صواف كے ني كے حاشيہ ميں كھى ہوئى تھى اور بعض ناتخين نے اس كومتن كتاب ميں شامل كيا ہے، ابوعلى كا نام محمد بن احمد بن صواف ہے اور بيہ چوتى صدى اجرى كتاب ميں دارالكتب العلمية مصر ميں جونسخ موجود ہے اس ميں بي حديث حاشيہ ميں ہوئے دی جيں، دارالكتب العلمية مصر ميں جونسخ موجود ہے اس ميں بي حديث حاشيہ ميں ہے آدى ، ابى طرح باب صلو ق القاعد كى آخرى روايت كى سنديوں ہے:

"أقال محمد حدثنا بشرحدثنا أحمد أخبرنا إسرائيل بن يونس بن أبي

ا).....مقدمة التعليق المجد و۵-۲۲\_

٢).....و تکھيے مؤطامحرمطبوع قديمي كتب خاندكرا چي :99-

س).....د مي طامحم: ١٩٩١مطبوع قد يمي كتب خاندكرا جي حاشيها-

سم)..... و ت<u>م محت</u>ى بلوغ الإماني: ٩٦\_

إستحاق النع" (۱) يهال بھى وى مسكله ہے كه امام محمد كے استاذ كا نام" بشر" أيا ہے اور بير كتب اساء الرجال ميں محفوظ نہيں ہے اس ليے مولا ناعبد الحي لكھنے ہيں:

°لم أعرف الآن تعينه و تعين شيخه أحمد" (٢)\_

علامہ کوڑی گہتے ہیں کہ سند کے شروع میں جو محد ہے اس سے مراد امام محد بن حسن نہیں بلکہ بیونی ابوعلی محمد بن احمد بن حسن صواف ہے اور ' بشر' ان کے استاذ ہیں ، آگ سند میں جواحمہ ہے سیاحمہ بن مہران نسوی ہیں جوامام محمد کے ساتھی اور مؤطا امام محمد کے ساتھی اور مؤطا امام محمد کے راویوں میں سے ہیں اور اسرائیل بن یونس بیامام محمد کے استاذ ہیں تو بظاہر یہاں احمد اور اسرائیل کے درمیان میں لفظ محمد کا تب کی غلطی ہے رہ گیا ہے ، چنا نچہ مصر کی فدکورہ لا بجر بری کے نسخ میں بیلفظ موجود ہے (۳)۔



ا).....د يكھيے مؤطامحمہ: ٤١ (مطبوع قديمي كتب خانه كراچي )\_

٢).....و يكھئے مؤطامحمہ: ١٤ (مطبوع قد يمي كتب خانه حاشيه نمبرا) \_

٣).....و مَكِصَة بلوغ الإماني: ٣٧\_

# امام طحاوى رحمة الله عليه

نسب ونسبت

۔ ابوجعفر احمد بن محمد بن سلامہ بن سلمۃ بن عبدالملک الازدی المجری المصری الطحاوی، ابن خلکان نے آپ کے جد ثانی ''سلمۃ'' کوذکر نہیں کیا ہے(۱) بعض حضرات نے لکھا ہے کہ علامہ سمعانی نے مختلف مقامات میں امام طحاوی کا تذکرہ کیا ہے اور ہر جگہ جدِّ اول کے نام میں اختلاف ہے ، سلامۃ ، سلام اور سلمۃ تینوں نام ملتے ہیں(۲) کیکن بیقل کی غلطی ہوگی، اس لیے کہ جونسخہ ہمارے پاس ہے اس میں اس طرح کا کوئی اختلاف نہیں غلطی ہوگی، اس لیے کہ جونسخہ ہمارے پاس ہے اس میں اس طرح کا کوئی اختلاف نہیں

--

ازدي

بین "ازدجر" مراد ہے امام طحاوی کی نسبت میں جو "ازدشنوء ق" کہا جاتا ہے، اسی طرح از دبن عمران بن عامر کی طرف بھی نسبت ہے اور ایک نسبت ہے جمر بن عمران کی طرف بھی نسبت ہے اور ایک نسبت ہے جمر بن عمران کی طرف ہے جے" ازد جمر" کہا جاتا ہے امام طحاوی کی نسبت میں جو" ازدی" کہا جاتا ہے اس سے کہیں" ازد جمر" مراد ہے (۳)۔

<sup>1).....</sup> و مَكْصُرُ وفيات الاعيان: ا/ اكـ

٣)....ا بوجعفرالطحا وي واثره في الحديث: الهم ١٣٠٠ \_

٣).....د يكفئة:الإنساب:١/٠١١ـ

حجري

جاء کے فتحہ اور جیم کے سکون کے ساتھ، علامہ سمعانی لکھتے ہیں کہ تین قبائل ہیں جن کو حجری کہا جاتا ہے؛ حجر حمیر ، حجر رُعین اور حجر الازد ، امام طحاویؓ کا تعلق آخر الذكر قبيلہ ہے ر(۱) جـ

## مصري

سیمشہور ملک مصری طرف نسبت ہے جسے قدیم زمان میں " بابلیون" بھی کہا جاتا تھا، جواس کے بانی مصر بن مصرائم بن حام بن نوح کی طرف نسبت کی وجہ سے مصر کے نام ہے مشہور ہے (۲)۔

## طحاوي

طحا (طاءاورجا کے فتحہ کے ساتھ)مصر کے ایک گاؤں کا نام ہے، کہا جاتا ہے کہ امام طحاوی''طحا'' کے رہنے والے نہیں تھے بلکہ اس کے قریب''طحطو ط''نامی گاؤں کے تھے لیکن ان کو د طحطوطی" کہلوانا پیندنہ تھااس لئے 'طحا" کی طرف نبیت کرتے ہیں (۳)۔

## ولادت ورحلت

امام طحاوی بی تاریخ ولادت میں دومشہور قول ملتے ہیں جن کا باہمی فرق کافی زیادہ ہے، ابن خلکان نے تاریخ ولادت کے بارے میں ۲۳۸ ھاور ۲۲۹ھ کو آل کیا ہے اور

ا)..... و يكھئے:الانساب:۲/۹/۲\_

٢)..... و يكهيئ مجم البلدان: ٥/ ١٣٤\_

٣٠)....و يكفئ البلدان:٢٢/٢٠\_

ووسرے قول (۲۲۹ھ) کوراج قرار دیا ہے اور بیکہا ہے کہ بیعلامہ سمعانی سے مروی ہے (۱) علامه عبدالحيُ لكھنويؓ نے بھی ۲۲۹ھ كے قول كُفْل كر كے ۲۳۰ھكو' قبل' كے ساتھ بيان کیاہے(۲)علامہ بینی نے بھی اسی قول کوراج قرار دیاہے (۳) کیکن علامہ ذہبی، ابن حجر، یا قوت حموی، شاہ عبدالعزیز و دیگرنے ۲۳۹ ھاکفتل کیا ہے (۴۷) علامہ زاہد کوٹریؒ نے لکھا ے كه الحواهر المضية "ميں ابوسعيد بن بوس كا بيان م: قال الطحاوى: "ولدت سنة تسع و ثلاثين و مائتين "تو چونكه بي تول خود امام صاحب سے مروى ہے اس ليے اس كو راج كہاجائے گا (۵)ليكن يہال ايك بات توبيه كه مارے پاس الجوامر المضيه كے موچودہ نسخہ میں عبارت یول ہے: قال الطحاوی: "ولدت سنة تسع وثلاثین و مائتین "اور ابن عسا کرنے ابن بونس ہی ہے ۲۳۹ھ کے قول کوفل کیا ہے اور دوسری بات ہیہے کہ بہت سارے متقد مین اور متاخرین محققین نے ۲۳۹ھ کے قول کو بیان کیا ہے، بعض حفزات صاحب''الانساب' کے حوالہ ہے ۲۳۹ھ کا قول بیان کرتے ہیں اور تیسری بات یہ ہے کہ''الانساب'' کا جونسخہ ہمارے پاس ہے اس میں دو جگہ طحاوی کی ولا دت کا تذکرہ ہے اور ہر جگہ ۲۳۹ھ بی فدکور ہے (۲)۔

حضرت امام طحاوی کی وفات بروز جمعرات ذوالقعدہ ۳۲۱ ھے کومصر میں ہوئی، تو بہلے قول ۲۲۹ھ کے مطابق امام صاحب کی عمر بیانو سے سال ہوگی، اس حساب سے لفظ

<sup>1).....</sup> و يكھئے: وفیات الاعیان: ١/١٧\_\_

٢)..... كَيْصَةِ:الفوا كدالبهمية :٣٢\_

٣)....الحاوى في سيرة الإمام الطحاوي مطبوع مع معاني الآثار: الهم\_

٣)..... معجم البلدان: ٢٢/٣٠ ـ سيراعلام النبلاء: ١٥/ ٢٨، بستان المحدثين: ٢٢٨ ـ

۵).....و میکھتے:الحاوی:۳\_

٢).....و يكفيّ: الانساب مطبوع دارالبخان بيروت: ٢/٥٣/٨٠١٤٩ \_

مصطفیٰ سے تاریخ ولادت ۲۲۹ ھاور محمد سے مدت عمر ۹۲ اور محمصطفیٰ سے تاریخ وفات اسلام نکلتی ہے اور دوسرے قول کے مطابق امام طحاوی کی عمر بیاسی سال ہوگی۔

ام طحاوی کی صحاح ستہ کے صحنفین سے معاصرت اور بعض اسا تذہ میں مشارکت:

تی کورٹ کی علامہ عینی کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ امام طحاوی کی تاریخ ولادت ووفات سے معلوم ہوتا ہے کہ امام طحاوی کی عمرامام بخاری (متونی ۲۵۲ھ) کی وفات کے وقت کا سال (دوسر نے قول کے مطابق کا سال) امام مسلم (متونی ۱۲۱ھ) کی وفات کے وقت ۳۲ سال (بنابر قول ٹانی ۲۲ سال) بوقت انتقال ابوداؤد (متونی ۲۵۲ھ) ۲۷ سال (دوسر نے قول کے مطابق ۲۳ سال) ، امام ترزی (متونی ۲۵۲ھ) کی وفات کے وقت ۳۳ سال (دوسر نے قول کے مطابق ۲۳ سال) ، امام ترزی (متونی ۲۵۳ھ) کی وفات کے موقع پر ۵۰ سال (یا ۲۰ سال) ، امام نیائی (متونی ۳۰۳ھ) کی وفات کے موقع پر ۵۰ سال (یا ۲۰ سال) ، امام نیائی (متونی ۳۰۳ھ) کی روات کے دوقت ۲۳ سال (یا ۲۰ سال) اور امام ابن ماجہ (متونی ۳۵۲ھ) کی روات آخرت کے وقت ۱۲ سال (یا ۲۰ سال) اور امام احمد بن خنبل (متونی ۳۵۲ھ) کے انتقال کے وقت ۱۲ سال (یا ۲۳ سال) اور امام احمد بن خنبل (متونی ۳۵۲ھ) کے انتقال کے وقت ۱۲ سال (یا ۲۲ سال) اور امام احمد بن خنبل (متونی ۳۵۲ھ) کے انتقال کے وقت ۱۲ سال (یا ۲۰ سال) اور امام احمد بن خنبل (متونی ۳۵۲ھ) کے انتقال کے وقت ۱۲ سال (یا ۲۰ سال) اور امام احمد بن خنبل (متونی ۳۵۲ھ) کے انتقال کے وقت ۱۲ سال (یا ۲۰ سال) اور امام احمد بن خنبل (متونی ۳۵۲ھ) کے انتقال کے وقت ۱۲ سال (یا ۲۰ سال) اور امام احمد بن خنبل (متونی ۳۵۲ھ) کے انتقال کے وقت ۱۲ سال (یا ۲۰ سال) اور امام احمد بن خنبل (متونی ۳۵۲ھ)

امام طحاوی امام سلم، ابوداؤد، نسائی، اورابن ماجه کے ساتھ بعض مشائخ اوراسا تذہ میں بھی شریک ہیں مثلاً ہارون بن سعید اجلی، ربیع بن سلمان، ابوموسیٰ یونس بن عبدالاعلی وغیرہ۔

## اساتذه وتلامده

امام طحاوی نے سب سے پہلے اور سب سے زیادہ اپنے ماموں "مزنی" سے استفادہ کیا ہے اور اس بے مندشافعی کی روایت بھی کرتے ہیں، علامہ کوشری استفادہ کیا ہے اور ان ہی کے واسطے سے مندشافعی کی روایت بھی کرتے ہیں، علامہ کوشری استفادہ کیا ہے افحادی مطبوع مع معانی الآ ثار: ۳۔

محدثين عظام

# کہتے ہیں کہ امام نے اپنے والد سے بھی ساع کیا ہے، ان کے علاوہ امام طحاوی کے اساتذہ کی فہرست کافی طویل ہے جسے دیکھ کر اندازہ ہوگا کہ امام طحاوی نے مصر، یمن، بھرہ، کوفہ، حجاز، شام، خراسان اور دیگر دیار اسلامیہ کے علاء سے استفادہ کیا ہے اور حصول فقہ کے لیے دمشق گئے اور قاضی ابوخازم عبد الحمید سے خوب استفادہ کیا (۱) مصر میں علی بن ابی عمران او مربکار بن قتیبہ سے فقہ حاصل کیا، اسی طرح ایک جم غفیر نے امام طحاوی سے شرف تلمذ حاصل مربکار بن قتیبہ سے فقہ حاصل کیا، اسی طرح ایک جم غفیر نے امام طحاوی سے شرف تلمذ حاصل

777

## امام طحاوي كافقهي مسلك

· عبدالرحمان بن احد مصری وغیره شامل ہیں (۲)\_

امام طحاوی کے ماموں ابوابرا ہیم اساعیل بن تحیی مزنی امام شافعی کے کبار تلافدہ میں سے تھے اور فقہ پرکامل دسترس رکھتے تھے اور بیہ بات پہلے آپی ہے کہ امام طحاوی نے سب سے پہلے اورسب سے زیادہ اپ ماموں شخ مزنی سے استفادہ کیا ہے اور طبعی طور پروہ پہلے فقہ شافعی کی طرف مائل بھی تھے لیکن بعد میں انہوں نے بیمسلک جھوڑ دیا اور فقہ خفی کی بہلے فقہ شافعی کی طرف مائل بھی تھے لیکن بعد میں انہوں نے بیمسلک جھوڑ دیا اور فقہ خفی کی طرف آگئے ، اس کی وجہ کیا بنی ؟ اس بارے میں بعض کہتے ہیں کہ امام طحاوی کورنج ہوا ایک دن ان پر غصہ ہوئے اور کہا: ' واللہ لاجاء منك شی!' جس پر امام طحاوی کورنج ہوا اور ابوعمران حفی قاضی مصری مجلس میں جانے گے اور حفی مسلک کوا پنایا ، بعد میں جب مخترکی اور ابوعمران حفی قاضی مصری مجلس میں جانے گے اور حفی مسلک کواپنایا ، بعد میں جب مخترکی

البدایة والنهایة اوربعض دوسری کتابول میں دمشق کے قاضی کی کنیت 'ابوحازم' حاءمهمله کے ساتھ
 آئی ہے، حافظ ابن حجر کہتے ہیں پیغلط ہے تیجے ''ابو خازم ، ، خاءمجمه کے ساتھ ہے۔ ویکھتے: البدایة والنہایة: ۱۱/۲۷ کا، ولسان المیز ان: ۱/۲۵۵۔

۲).....تفصیل کے لیے دیکھئے: الحاوی: ۵۔ دلسان المیز ان: ۱/۲۲۲۔

تعنیف سے فارغ ہو گئے تو فر مایا: "رحم الله أبا إبراهیم لو کان حیا لکفر عن یمینه"۔

بعض نے کہا کہ امام طحاوی حنفیہ کی کتابوں کا زیادہ مطالعہ کرتے تھے اس لیے
ماموں کوغصہ آیا اور کہنے گئے: "والله ماجاء منك شیء"۔

حضرت شاہ ولی اللّہ قرماتے ہیں کہ امام طحاوی نے جو" لکفر عن یمینه" فرمایا ہے بیدام شافعی کے مذہب کی بناء پر ہے، ورنہ صنیفہ کے نز دیک اس طرح کی شم لغویا غموس ہوتی ہے جس میں کفارہ نہیں آتا، علامہ عبدالحی لکھنوی کی لکھتے ہیں کہ بعض علاء نے فعل مضارع "لایھی "نقل کیا ہے (۱) تو اس صورت میں ہمارے یہاں بھی کفارہ واجب ہو گا(۲) لیکن اس روایت کی کوئی معتد بہ سندنہیں ہے، دوسری بات ہے کہ امام مزنی خود بھی حفیہ کی کتابوں کا کثرت سے مطالعہ کرتے تھے تو کیسے ہوسکتا ہے کہ اس بنیاد پرامام طحاوی پر عضہ کرس؟

اس بارے میں ابوسلیمان بن زبرخودامام طحادی کا قول نقل کرتے ہیں کہ میں پہلے امام شافعی کے مسلک پرتھا بچھ وصہ بعداحمہ بن ابی عمران کی مجلس میں جانے لگا اور حنفیہ کے قول کو اپنایا (اور بیمزنی کی وفات کے بعد کا واقعہ ہے) ای طرح محمہ بن احمہ شروطی کا قول ہے کہ انہوں نے امام طحاوی ہے بوچھا: ''لم حالفت مذھب خالك؟ واحترت مذھب أبی حنیفة؟'' تو آپ نے فرمایا کہ میں اپنے ماموں مزنی کو دیکھا تھا کہ ہروقت منفید کی کتابوں کا مطالعہ کرتے تھے (تو میں نے بھی مطالعہ شروع کیا) اور حنفید کی طرف ماکل موگیا، علامہ کورش کی کتابوں کا مطالعہ کرتے تھے (تو میں نے بھی مطالعہ شروع کیا) اور حنفید کی طرف ماکل موگیا، علامہ کورش کی کتابوں کا مطالعہ کرتے ہے اور اور سات خود امام طحاوی سے مروی ہیں اور دوسری روایات اشکال سے خالی نہیں ہیں (س)۔

<sup>1).....</sup> و يكفي البداية والنهاية : ١١/١١ عار

<sup>) .....</sup> و یکھئے: الفوائد البہیة فی تراجم الحنفیہ :۳۲ ، البت علامہ زاہد کوٹری کی عبارت ہے بیمعلوم ہوتا ہے کہ امام مزنی کی مائے۔ الفوائد البہیة فی تراجم الحنفیہ :۳۲ ، البت علامہ زاہد کوٹری کی عبارت ہے بیمعلوم ہوتا ، در یکھئے: الحاوی: ۸۔ مطابق ہے کہ بین غموس میں کفارہ بیس ہوتا ، در یکھئے: الحاوی: ۸۔ سرویکھئے: الحاوی: ۹۰۸۔

# طبقات فقهاء حنفيه ميس امام طحاوي كامقام

علامہ شامی نے ابن کمال باشا کے حوالے سے لکھا ہے کہ امام طحادی کا شار

"جمبتدین فی المسائل" میں ہوتا ہے جیسے کہ علامہ کرخی، خصاف، حلوانی، سرحی، بردوی
وغیرہ ہیں، یعنی بید حضرات اصول وفروع میں اپنے امام کی مخالفت نہیں کرتے بلکہ اپنے امام
کے اصول وقواعد کوسامنے رکھ کر ان مسائل کے احکام کا استنباط کرتے ہیں جن کے بار سے
میں صاحب مذہب سے کوئی روایت نہ ہو (۱) لیکن علامہ عبدالحی ککھنوی "الفوا کہ البھیة"
میں اس قول کوذکر کرکے لکھتے ہیں: یہ فیصلہ کل نظر ہے، امام طحاوی کی کتابوں کے مطالعہ سے
میں اس قول کوذکر کرکے لکھتے ہیں: یہ فیصلہ کل نظر ہے، امام طحاوی کی کتابوں کے مطالعہ سے
ملام ہوتا ہے کہ انہوں نے اصول وفروع کے کافی مسائل میں صاحب مذہب سے اختلاف
کیا ہے، اس لیے وہ" مجتبد منتسب الی الی حفیف"، ہو نکے یعنی وہ اصول وفروع میں کسی امام
کی چیروی نہیں کرتے ، البتہ اپنی نبست کسی امام کی طرف اس لیے کرتے ہیں کہ اجتباد میں
ان کے طرز وطریقہ کو اپناتے ہیں اور اگر یہ فیصلہ تسلیم نہ ہوتو کم از کم امام طحاوی" مجتبد فی
المذہب" ضرور ہیں جیسے کہ امام ابو یوسف اور امام محمد ہیں اور پھر انھوں نے اپنی تا نیہ میں
شاہ و کی اللہ آئے فیصلے کونش کیا ہے۔ (۲)۔

## امام طحاوي بحيثيت مفسر

تفسیر قرآن کریم اور آیات احکام کی تشریح ان علوم میں سے ہیں جن میں امام طحاوی کو کامل دسترس تھی اور اس علم میں ان کی تصنیفات بھی ہیں، چنانچہ احکام القرآن کے طحاوی کو کامل دسترس تھی اور اس علم میں ان کی تصنیفات بھی ہیں، چنانچہ احکام القرآن کے

ا)....و یکھئے: فآوی شامی: ا/ ۵۵مطبوع مکتبہ رشید بیکوئٹہ۔

٢)....الفوائدالبهية في تراجم الحنفيه :اسل

نام سے بیں اجزاء میں انہوں نے تفسیر کھی تھی ، صاحب کشف الظنون نے قاصی عیاض کے حوالہ سے نقل کیا ہے کہ امام طحاوی کی ایک تصنیف''نوا در القرآن' ایک ہزار صفحات پر مشمل تھی ،امام طحاوی کی تفسیر اگر چہ ہم تک نہیں پہنچ سکی لیکن معانی الآ ٹار کا مطالعہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ تفسیر میں امام طحاوی کا طریقہ ان کے معاصر مفسر الان جربر طبری کی طرز تغییر سے مشابہ ہے کہ اس میں اقوال صحابہ، تا بعین اور عرب کے استعمالات کوسامنے رکھ کر تفيير كرتے ہيں۔

# امام طحاوي اورعلم قرات

علم قراءة میں بھی امام طحاویؓ نے اتنی مہارت حاصل کی کہا پنا نام طبقات قراء میں درج کراگئے، وہ موی بن عیسیٰ کی قراءت کی روایت کرتے ہیں اور عاصم ابن ابی البخو د کی قراءة كور جي دية تھا گرچه تمام قراءات اوران كے راويوں سے خوب آگاہ تھ (۱)۔

# امام طحاوى اورعلم لغت

امام طحاوی نے علم نحو ولغت محمود بن حسان سے حاصل کیا ہے اوراس فن میں بھی وہ درجه کمال کو پہنچے، چنانچے معانی الآثار کے مطالعہ سے جابجا علم لغت میں ان کا کمال واضح

"لتأطرنه على الحق طرا"كي تشريح كرتے ہوئے فرماتے ہيں: "فوجدنا أهل اللغة يحكون في ذلك عن الخليل بن أحمد أنه يقول: أطرت الشئ إذا ثنيته وعطفته وأطركل شئ عطفه ..... ووجدنا هم يحكون في ذلك عن

ا).....تفصيل کے ليے دیکھئے: ابوجعفرالطحا وي واثر ہ في الحديث: ١١٢.

الأصمعى أنه قال: أطرت الشئ و آطرت: إذا آملته إليك ورددته إلى حاجتك فكان، قول الرسول: ولتأطرنه ..... إى تردونه إليه و تعطفونه عليه و تميلون إليه "اى طرح حديث مين آتا ہے: "لايد حل الحنة ولد زنية "قويهال بي خيال آسكنا ہے كه زنا ہے وجود مين آنے والے بچه كاكيا قصور ہے كه وہ جنت كا حقدار نه جو، بيتو "لاتزر وازرة و ذر أخرى "كوفام طحاوى فرماتے ہيں (والله اعلم بمراده) جوآ دمى كى چيزك مهمارت اور ملابست اختيار كرتا ہے تو وہ اى چيزكى طرف منسوب ہونے كاستى موتا ہے، مثلًا جن كا طرد نيا ہے ان كو بنوالد نيا كہا جاتا ہے مسافر كو ابن السيل كہتے ہيں تو اى طرح ابن وابن السيل كہتے ہيں تو اى طرح ابن وابن ديا ہے واب كو بنوالد نيا كہا جاتا ہے مسافر كو ابن السيل كہتے ہيں تو اى طرح ابن وبنوالد نيا كہا جاتا ہے مسافر كو ابن السيل كہتے ہيں تو اى طرح ابن دية ہيں تو اى گورنا كا ارتكاب كرتا ہے اور زنا اس پرغالب ہوتا ہے (۱)۔

# امام طحاوى ائمةن كى نظر ميں

محدثین، اہل تاریخ اور اساء الرجال کے ماہرین و محققین نے ہمیشہ امام طحاوی کی و قیع الفاظ میں تعریف کی ہے، چنانچہ علامہ سیوطی کہتے ہیں: ''الإمام العلامة الحافظ صاحب التصانیف البدیعة، و کان ثقة ثبتا فقیها لم یخلف بعده مثله''۔

علامه ابن کثیر فرماتے ہیں: ''هو أحد الثقات الأثبات والحفاظ الحهابذة"۔
علامه بدرالدین عینی لکھتے ہیں: ''امام طحاوی کی امانت اور ثقابت پرسب علماء کا
اجماع ہے علم حدیث علل حدیث اور ناسخ ومسنوخ میں یدطولی رکھتے تھے جن کے بعدان
کی خالی جگہ کوئی پڑنہ کرسکا''۔

علامه کوژی یہاں لکھتے ہیں: ' کہ اگر صاحب انصاف ان کی اور ان کی معاصرین کی کتابوں کا بغور مطالعہ کریے تو اس فیصلے پرمجبور ہوگا کہ وہ قرآن وحدیث سے

۱)....ابوجعفرالطحا وي واثر ه في الحديث: ٩٠١\_ ١٠٠ إ\_

استنباط احکام اور فقه میں سب معاصرین سے زیادہ مہارت رکھتے تھے'(1)۔

# امام طحاوي مخالفين كى عبارت ميں

ابن تیمیہ اپنی کتاب''المنہاج'' میں لکھتے ہیں کہ امام طحاوی اگر چہ عالم ، فقیہ اور کثیر الحدیث سے کی شاخت میں زیادہ نظر کثیر الحدیث سے کی شاخت میں زیادہ نظر وقتی ہیں اور اسناد کی صحت وسقم کی شناخت میں زیادہ نظر وقتی ہیں اور اسناد کی صحت وسقم کی شناخت میں زیادہ نظر وقتی ہیں رکھتے تھے اور بسااوقات قیاس کے ذریعے سے کسی حدیث کوراج اور دوسرے کو دیتی ہیں رکھتے تھے اور بسااوقات قیاس کے ذریعے سے کسی حدیث کوراج اور دوسرے کو

ا) .....تفصیل کے لیے دیکھئے: الحادی: ا\_

۲) .....و یکھتے: الجواہر المفیة: ۱۲ ۳۳۲/۲ مافظ عبدالقادر قرش نے معانی الآثار پر جوکام کیا ہے وہ دو الحاوی فی بیان آثار الطحاوی اور ان کے استاذ نے سنن کبیر بیمی پر جو تحقیق کا کام کیا ہے وہ دو دو الحادی فی بیان آثار الطحادی اور ان کے استاذ نے سنن کبیر بیمی پر جو تحقیق کا کام کیا ہے وہ دو دو النقی فی الرد علی سنن البیہ فی "کے نام سے مشہور ہے۔

مرجوح قراردیتے تھے۔(۱)علامہ کوٹری کہتے ہیں کہ اس الزام کی بنیادیہ ہے کہ امام طحاوی فیصدیت 'رد الشمس لعلی'' کوشیح قراردیا ہے جو کہ ابن تیمیہ کے نظریہ کے خلاف ہے اور یہ سوائے عناد کے اور پھی ہیں اس لیے کہ بہت سارے محدثین نے اس کی تھیج کی ہے، حیا ہی تیمیہ اس پرراضی ہون یا ناراض (۲)۔

## تصانيف

امام طحاویؒ نے اپنی پایندہ تصنیف معانی الآ ٹار کے علاوہ بھی بہت ساری ایسی تصانی ایسی تصانیف یا دگار جھوڑی ہیں جو کہ اہل علم و حقیق کے لیے آب حیات سے کم نہیں ، ذیل میں ان میں سے بعض کا تذکرہ ہوگا۔

ا۔ مشکل الآ ثار: جو کہ مشکل الحدیث کے نام سے مشہور ہے، اس میں احادیث کے درمیان ظاہری تضاد کی نفی اور احادیث سے استخراج احکام کابیان ہے، بعد میں ابوالولید ابن رشد نے اس کی تلخیص کی اور اس پر پچھاعتر اضات بھی کئے، علامہ بدرالدین بینی کے استاذ قاضی جمال الدین بوسف بن موی نے اس تلخیص کی تلخیص کی ہے اور تمام اعتراضات کے جوابات بھی دیتے جو کہ ' المعتصر من المحتصر '' کے نام سے مشہور اعتراضات کے جوابات بھی دیتے جو کہ ' المعتصر من المحتصر '' کے نام سے مشہور

۲۔اختلاف العلماء: میکھی ایک مفصل کتاب تھی جس کی تلخیص ابو بکررازی نے کی ہے۔

ساراحكام القرآن: قاضى عياض لكهة بين كه: "إن للطحاوى ألف ورقة في

١).....و تيجيع: منهاج السنة لا بن تيميه: ١٩٥،١٨٥/٣.

٣)..... و يَكِصِيِّ الحاوى في سيرة الإمام الطحاوي بمطبوع مع معاني الآثار:٣١\_

تفسیر القرآن"جس سے آپ کی علم تفسیر میں مہارت کا ملہ کا اندازہ بخو بی ہوجا تا ہے۔
ہم۔الشروط: کے نام سے امام طحاوی کی تین کتابیں مشہور ہیں۔

۵ ـ شروط کبیر،۲ ـ شروط اوسط، ۷ ـ شروط صغیر ـ

۸۔ مختفر الطحاوی: بید فقہ نفی کی کتاب ہے، جس کی شرح امام ابو بکر رازی جسام، مسام، مشرح امام ابو بکر رازی جسام، مشمس الائمة سرخی اور دیگر نے کی ہے، علامہ ابن حجر نے اس نام کی دو کتابوں کا تذکرہ کیا ہے، مختفر صغیر ومختفر کبیر۔

۹ \_ النوا در الفقهيه ، • ا \_ النوا در والحكايات ، ا ا \_ حكم ارض مكة ، ۱۲ \_ قسم الفي والغنائم ، سا \_ النقض على الكراس ، ۱۲ \_ سنن شافعيّ ، سا \_ النقض على الكراس ، ۱۲ \_ شنرح جامع صغير، ۱۵ \_ شرح جامع كبير ، ۱۲ \_ سنن شافعيّ ، ۱۲ \_ سنن شافعي ، ۱۲ ـ

۱۸ عقیدة الطحاوی: ایک مختصر مگرجامع و مانع کتاب ہے جس کی صحت پرتمام اہل علم منفق ہیں۔

مولانا محمد یوسف کاندهلویؒ نے "بروکلمان" کی کتاب "ادب عرب کی تاریخ" کے حوالہ سے ایک اور تصنیف" محیح الآ ثار "کے نام سے اضافہ کیا ہے لیکن بیفاط ہے۔
درحقیقت بید کتاب معانی الآ ثار ہی ہے جسے بروکلمان نے غلطی سے محیح الآ ثار مسجھا ہے ، ای طرح مولانا محمد یوسف صاحب نے شرح المعنی کا نام لیا ہے اور شوت میں حافظ ابن حجرعسقلانی کا حوالہ دیا ہے کہ موصوف نے "باب اذا صلی فی النوب الواحد فلیجعل علی عاتقہ" میں تصریح کی ہے کہ طحاوی نے بھی شرح المعنی میں اس موضوع پر فلیجعل علی عاتقہ" میں تصریح کی ہے کہ طحاوی نے بھی شرح المعنی میں اس موضوع پر ایک باب باندھا ہے لیکن دراصل فتح الباری میں لفظ" معانی" کا الف رہ گیا ہے بیطباعت کی غلطی ہے جسیا کہ معانی الآ ثار سے ظاہر ہے ، لہذا یہاں بھی شرح معانی الآ ثار سے فلام ہے ، لہذا یہاں بھی شرح معانی الآ ثار ہے خام ہے ۔ شرح المعنی غلط ہے۔

## معانى الآثار كالمخضر تعارف

امام طحاوی کواللہ تعالی نے علم حدیث کا جو ملکہ اور استعداد عطافر مائی تھی وہ بے مثال تھی، ناسخ ومنسوخ کا علم ، تطبیق بین الروایات اور ترجیح راجج کے باب میں وہ امام ومقتدی تھے، معانی الآ ثار جے شرح معانی الآ ثار بھی کہا جاتا ہے اس بات پرشاہد عدل ہے، اس کے مقدمہ میں امام طحاوی فرماتے ہیں: ''سالنی بعض أصحابنا من أهل العلم أن أضع له كتاباً أذ كر فيه الآثار الما ثورة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأحكام الخ"۔

اس بوری عبارت میں وہ کئی باتوں کی طرف اشارہ فرمارہے ہیں۔
ا۔ان کی کتاب صرف احادیث احکام پر شتمل ہوگی۔
۲۔اس میں حدیث مرفوع ،موقوف ،آثار صحابہ وغیرہ سب کا تذکرہ ہوگا۔
۳۔فقہاء کے اختلافات اوران کی متدلات کا تذکرہ ہوگا۔

سے کتاب اللہ، سنت، اجماع، صحابہ وتابعین کے آثار متواترہ کے ذریعہ سے ترجیح راجج کا اہتمام ہوگا۔

۵۔ ناسخ ومنسوخ کی تعیین کر کے احادیث کے ظاہری تضادکور فع کیا جائے گا، بسا
اوقات روایات میں کی بیشی ہوتی ہے اور روایة بالمعنی اور اختصار کے سبب بھی روایات میں
اختلاف آ جاتا ہے، اس لیے جب تک اس باب سے متعلق تمام احادیث اور فقہاء صحابہ
وتا بعین کے آ راء سامنے نہ ہوں تو پور ااطمینان حاصل نہیں ہو سکے گا، اس لیے امام طحاوی
نے ہمعصر دوسرے ارباب علم کی طرز تصنیف سے ہٹ کراس بات کا التزام کیا کہ باب میں
تمام روایات و آثار سامنے آ جا تمیں۔

ا مام طحاوی معانی الآثار میں عموماً پہلے فریق مخالف کے متدلات لاتے ہیں پھر

اپنے نقط نظر کے موافق احادیث وآثار کولاتے ہیں اوران کی وجہ ترجیج بتاتے ہیں اور عمل صحابہ اور تابعین سے اس کی تائید پیش کرتے ہیں اور آخر میں'' نظر'' سے بھی اس کی ترجیح ثابت کرتے ہیں اور آخر میں کہ جس رائے کوانہوں ثابت کرتے ہیں اور ہروفت بحث کے آخر میں بینقری کرتے ہیں کہ جس رائے کوانہوں نے راجج قرار دیا ہے بیامام ابوحنیفہ اور صاحبین کا ند جب ہے اور اگر ان حضرات میں اختلاف ہوتواس کو بھی ذکر کرتے ہیں۔

البته فريق مخالف كا نام نهيس ليت صرف "ذهب قوم إلى هذه الآثار و خالفهم في ذلك آخرون، كهدية بين، آثار مختلفه مين امام طحاوي كي بيلي كوشش ميه ہوتی ہے کہ کسی طرح ظاہری تعارض واختلاف کوختم کر دیں اور ایسی تعبیر اورمفہوم پیش کر دیں کہ دونوں اخبار بڑمل ممکن ہوسکے،اگر جمع ممکن نظر نہ آئے تواگریہاں نننخ کا مسئلہ ہوتو وہ بیان کر کے تعارض کوختم کردیتے ہیں ،اگر رہیجی نہ ہوتو وجوہ ترجیح سے کسی ایک کی ترجیح ثابت کرتے ہیں،امام طحاویؒ حسب معمول معانی الآ ثار میں بھی وہ منفر دطریقة ترجیح اپناتے ہیں جس کے وہ خودموجد ہیں اور ان سے پہلے کسی کی رسائی وہاں تک نہ ہوسکی ، وہ یہ کہ ترجیح روایات میں صرف راویوں کے جرح وتعدیل پر اکتفاء نہیں کرتے بلکہ احکام منصوصہ سے اینے قواعد کلیہ کا استخراج واشنباط بھی کرتے ہیں جس کے تحت مختلف مسائل فرعیہ آسکتے ہوں،اس کے بعد اگر کسی راوی کی روایت ہے معلوم شدہ حکم ان جزئیات کے خلاف ہوتو امام طحاوی اسے علت قادحہ شار کرتے ہیں جس کوعرف طلباء میں'' نظر طحاوی'' کہا جاتا ہے اور بیز جیح بالرائ نہیں کہلا نے گی بلکہ جس اصل کلی میں مختلف جزئیات ونظائر آتے ہیں وہ متواتر کے حکم میں ہوتا ہےاور جوروایت اس کےخلاف ہووہ شاذ شار ہوگی اور اعتبار کے اس درجہ تک نہیں بہنچ سككى كة قابل استدلال موتوية "الأحذباقوى الحجج" كتبيل ميس سے ب(1)\_

ا)..... و تکھئے الحاوی: ۱۱\_

شروح معانی الآثار

معانی الآثار پرتخ تا احادیث، شرح روایت، رجال اسناد، تلخیص وغیرہ کے اعتبار سے ہرزمانہ میں کام ہوتا آرہا ہے چنانچہ ہم یہاں اس پر ہونے والے کام کی پچھ تفصیل ذکر کرتے ہیں۔

ا۔علامہ بدالدین عینی نیمعانی الاخبار فی رجال معانی الآ ٹارکے نام سےاس کے رجال معانی الآ ٹارکے نام سےاس کے رجال پر بحث کی ہے بھرمزید دوجامع شروح بھی کھی ہیں۔

٢\_ بخب الإفكار في شرح معانى الآثار ـ

٣ \_مبانى الاخبار في شرح معانى الآثار ـ

سم حافظ عبدالقادر قرشی صاحب''الجواہر المضیۃ'' نے احادیث کی تخریج سرکے''الحاوی فی تخریج احادیث الطحاوی'' کے نام سے کتاب کھی ہے۔

۵۔ حافظ ابو محمد نے بھی معانی الآثار کی شرح لکھی ہے۔

٢ ـ حافظ ابن عبد البرن معانى الآثار كالمخيص كى ب-

2- ما فظ زیلعی صاحب "نصب الرأية" نے بھی اس کی تلخیص کی ہے۔

٨ ـ علامه قاسم قطلو بغانے رجال طحاوی بر "الایثار برجال معانی الآثار "كے نام

ہے کتاب تھی ہے۔

9 مولانا محد بوسف كاندهلوي في الماني الاحبار كے نام سے شرح لكھى ہے كيكن آ ب كانتقال كى وجہ سے بيشرح باب الوتر سے آ كے ہيں جاسكى (۱)۔ آ

ا) .....مولانا محمہ عاشق البی بلند شہری (متو فی ۱۳۲۲ھ) نے بھی مجانی الاثمار کے نام سے شرح لکھی ہے اور بھی الراوی کے نام سے شرح لکھی ہے اور بھی الراوی کے نام سے احادیث کی تخریج کی ہے، اسی طرح مولانا محمد ابوب مظاہری نے بھی احادیث کی تخریج کی ہے۔ اسی طرح مولانا محمد ابوب مظاہری نے بھی احادیث کی تخریج اور جال معانی لا آثار پر شمتل ایک حاشیہ لکھا ہے جو کہ مکتبہ تھانیہ ملتان سے معانی لا آثار کے ساتھ چھپا ہے۔

